





#### جملهٔ حقوق بحقناشر محفوظ بين

| زبدة الثم ثاشح مثل ترمذي<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نام كتاب  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| عبر المرابعة | تاليف     |
| اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بإراشاعت  |
| نومبر2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاریخ طبع |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعداد     |
| دَائِلِلانِمَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مطبع      |

ے ملے کیے ==-مکتبہ اہل الٹ ننہ والجماعة

> 87 جنو بي لا هوررو دُسر گودها Cell: 0321-6353540

> > والالنيان

دوکان نمبر8-U،گلشن اردوباز ارمین موتی محل اسٹاپ گلشن اقبال، کراچی \_

Phone: 021-34968787, Cell: 0334-2028787

www.ahnafmedia.com www.darul-iman.com



#### اکابر علمائے کرام کے تاثرات

| 12 | حضرت مولا نامفتی سعید احمد پالنپوری زید مجده              |
|----|-----------------------------------------------------------|
|    | شيخ الحديث وصدر المدر سين دار العلوم ديوبند               |
| 14 | حضرت مولاناڈا کٹر عبدالرزاق اسکندر مدخللہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | نائب صدروفاق المدارس العربيه پإکستان                      |
|    | مر كزى امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت                      |
|    | مهتم جامعه علوم اسلامیه بنوری ٹاؤن کرا چی                 |
| 16 | حضرت مولاناصو فی محمد سر ور دامت بر کا تہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|    | شيخ الحديث جامعه انثر فيه لا هور                          |
| 17 | فضيلة الشيخ حضرت مولاناعبد الحفيظ مكى دامت بركاتهم        |
|    | امیر انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ۔ مکہ مکر مہ               |
| 19 | شیخ القر آن والحدیث حضرت مولانانور الهادی زید مجده        |
|    | مدير دار العلوم تعليم القر آن شاه منصور ضلع صوابي         |
| 21 | حضرت مولانا محمد عزیز الرحمٰن ہز اروی زید مجدہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

جامعه دار العلوم زكرياتر نول-اسلام آباد

حضرت مولانا قاضی ار شد الحسینی دامت بر کا تهم-

حضرت مولاناار شاد احمد زید مجده -

| شيخ الحديث ومهتمم جامعه دارالعلوم عيد گاه كبير والا |
|-----------------------------------------------------|
| صاحبز اده عزيز احمد حفظه الله                       |
| خانقاه سراجيه كنديان شريف                           |
| نائب امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت                  |
| مولانازاېد الراشدې زيد مجده                         |
| ابن امام املسنت مولا ناسر فراز خان صفدر رحمه الله   |
| حضرت مولانامفتی محمد حسن زید مجده                   |
| جامعه مدنيه جديد لابهور                             |
| حضرت مولاناعبد الجبار زيد مجده                      |
| مدرسه دار الهديٰ چو کيره سر گو دها                  |
| حضرت مولانامفتی عطاءالرحمٰن زید مجده                |
| شنخ الحديث ومهتمهم دار العلوم مدنيه بهاولپور        |
| حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی مد خلله                |
| چیئر مین خاتم النبیین ٹرسٹ سر گو دھا                |
|                                                     |

خاتم النبيين ميڈيكل ہارٹ سنٹر سر گو دھا

| كتاب اور صاحب ِ كتاب كتاب                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [۱]: تعارف كتاب:                                                                  |
| [۲]: تعارف امام ترمذى:                                                            |
| بَابُمَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 39        |
| باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی ظاہری مبارک شکل وصورت 39                      |
| بَاكِمَا جَآءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ 46                                        |
| حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی مهر نبوت                                           |
| حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا واقعہ 47                          |
| مشکل الفاظ کے معانی 51                                                            |
| بَابُمَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 54        |
| باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مبارك بال                                    |
| بَاكِمَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 56 |
| باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كامبارك بالون مين تتكهما كرنا                   |
| بَابُمَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 58    |
| باب:رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سفيد بال                                      |
| بَاكِمَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      |
| باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا خضاب لگانا                                    |

| <b>62</b> · | بَاكِمَا جَاءَفِي كُعُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا سر مه مبارک لگانا                                                |
| 64 ·        | بَابُمَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                         |
| 64          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کالباس مبارک                                                        |
| 68 ·        | بَاكِمَا جَاءَ فِي خُفِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                            |
| 68          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے مبارک موزمے                                                      |
| 70 ·        | بَاكِمَا جَاءَ فِي نَعُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                          |
| 70          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے مبارک جوتے                                                       |
| <b>73</b> - | بَابُمَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                  |
| 73          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی انگو تھی                                                         |
| 81 -        | بَاكِمَا جَاءَفِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ |
| 81          | باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كا دائين باتھ ميں انگو تھى پہننا                                   |
| 84 -        | بَاكِمَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                   |
| 84          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی تلوار مبارک                                                      |
| 86 -        | بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ دِرُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                    |
| 86          | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی زره مبارک                                                        |
| 89 -        | بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                  |

| 89  | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی خو د مبارک                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | بَابُمَا جَاءَفِي عِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ        |
| 91  | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی د ستار مبارک                                     |
| 93  | بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - |
| 93  | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی کنگی مبارک                                       |
| 96  | بَاكِمَا جَاءَفِي مِشْيَةِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
| 96  | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی چال مبارک                                        |
| 97  | بَابُمَا جَاءَفِي جِلُسَةِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
| 97  | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی نشست مبارک                                       |
| 99  | بَاكِمَا جَاءَفِي تُكَاِّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ        |
| 99  | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا تکیه مبارک                                       |
| 101 | بَاكِمَا جَاءَفِي اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ        |
| 101 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاسهارا لے کر چلنا                                  |
| 105 | بَابُمَا جَآءَفِي صِفَةِ أَكُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  |
| 105 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے کھانے کا مبارک طریقه                             |
| 108 | بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    |
| 108 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی روثی مبارک                                       |

| 111                   | بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةٍ إِذَامِر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاسالن مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لدَّ الطَّعَامِ - 127 | بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 127                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا کھانے کے وقت ہاتھ دھونا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طعام وبغدة            | بَابُمَا جَاءَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 129                   | يَغُرُغُ مِنْهُيَغُرُغُ مِنْهُ عُصِينَهُ عُلَيْهُ عُلِينَاهُ عُلِينَاهُ عُلِينَاهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ |
| 129                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133                   | بَاكِمَا جَاءَفِي قَدَح رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 133                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کامبارک پیاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 135                   | بَاكِمَا جَاءَفِي فَا كِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 135                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے مچلوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 138                   | بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 138                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے پینے کی چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140                   | بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ شُرُبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم پانی کیسے پیتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 143                   | بَاكِمَا جَاءَفِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 143                   | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاخوشبولگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145                   | يَاكِ كَيْفَ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| SE U                                    | م فاشر ال منبار ك                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| *                                       | اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعْرِ157 |
| 5                                       | م کا شعر پڑھنااور پڑھانا157                                |
|                                         | مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَرِ             |
| 200                                     | ۽ بيان ميں 165                                             |
| ) 7                                     | لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ173                         |
|                                         | م کی مبارک نیند 173                                        |
| *                                       | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ176                       |
|                                         | م کی عبادت                                                 |
| 100000000000000000000000000000000000000 |                                                            |

| 145      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا طریقه                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148      | بَابُمَاجَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                   |
| 148      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے مبننے کا بیان                                            |
| 153      | بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ مِزَاحٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ           |
| 153      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کامز اح مبارک                                               |
| پغرِ 157 | بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّ |
| 157      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاشعر پژهنااور پژهانا                                       |
| 165      | بَابُمَا جَاءَفِي كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَرِ -  |
| 165      | باب:رات کو قصے سننے اور سنانے کے بیان میں                                                    |
| 173      | بَابُمَا جَاءَفِي نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                   |
| 173      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی مبارک نیند                                               |
| 176      | بَابُمَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ               |
| 176      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی عبادت                                                    |
| 182      | بَابُصَلاَةِ الضُّلٰى                                                                        |
| 182      | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی چاشت کی نماز                                             |
| 184      | بَأَبُصَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ                                                     |
| 184      | یاب: نوافل گھر <b>می</b> ں پڑھنے کا بیان                                                     |

| 186 | بَاكِمَا جَاءَفِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 186 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے روزہ کا بیان                                 |
| 190 | بَاكِمَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   |
| 190 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی قراءت مبار که                                |
| 192 | بَابُمَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     |
| 192 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی گریه زاری                                    |
| 196 | بَاكِمَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     |
| 196 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کابستر مبارک                                    |
| 198 | بَاكِمَا جَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   |
| 198 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی عاجزی وانکساری                               |
| 208 | بَابُمَا جَاءَفِي خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ       |
| 208 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے اخلاق عالیه                                  |
| 214 | بَاكِمَا جَاءَفِي حَيَاءِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      |
| 214 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی حیامبارک                                     |
| 216 | بَابُمَا جَاءَ فِي جَامَةِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     |
| 216 | باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاسینگیاں لگوانا                                |
| 219 | بَاكِ: مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |



## \*\*\*\*

#### حضرت مولانامفتی سعید احمه پالنپوری زید مجده شیخ الحدیث وصدر المدرسین دار العلوم دیوبند

بسمرالله الرحمن الرحيم

ٱلحُمِنُ للهِ رَبِّ العُلمِين والصلوةُ والسلامُ على سيِّدِ الْمَرْسَلِيْن وعلى آلِه وأضحابِه اَجمعيْنَ امَّا بَعدُ!

"شاکل" شال یا شمیلہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں سیرت، عادت اور عمدہ طبیعت۔

"شاكل النبي "رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيبه كوكت بين جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حليه مبارك، آپ كى وضع قطع، آپ كا لباس و پوشاك، آپ كى نشست وبرخاست اور آپ كے شب و روز كو بيان كيا جاتا ہے۔ سيرت طيبه كے مضمون كو امام تر مذكى رحمه الله نے "ابواب المنا قب" كے شروع ميں اكتيں ابواب ميں بيان فرمايا ہے مگر انہوں نے محسوس كيا كه ان ابواب سے سيرت كا حق ادا نہيں ہوا، اس ليے مستقل رساله تاليف فرماكر سنن كے ساتھ ملحق فرماديا۔ گويا ہير رساله ابواب المنا قب كا" تتمه "ہے، عليحدہ تصنيف نہيں، جس طرح كتاب العلل سنن كامقد مه لاحقه ہے مستقل تصنيف نہيں۔

امام ترفدی نے شائل کو چھپن ابواب پر تقسیم فرمایا ہے، جس میں تین سو سانوے حدیثیں ہیں، ان میں سے دو سو تیرہ حدیثیں سنن میں آچکی ہیں، صرف چوراسی روایتیں نئی ہیں۔ اللہ تعالی نے ترفدی شریف کے اس جھے کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے وہ سیرت کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ عربی اور اردوزبان میں اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ اکثر شرحیں اہل علم و فضل کے لیے ہیں، حضرت مولانا

محر الیاس گھمن دامت بر کا تہم نے بھی اس کی شرح" زبدۃ الشمائل" کے نام سے تحریر فرمائی ہے،" زبدۃ" کے معنی ہیں کسی چیز کاعمدہ اور افضل حصہ ، دودھ کاعمدہ حصہ مکھن ہے، اس لیے مکھن کو بھی" زبدہ" کہتے ہیں، اس کی جمع" زبد" آتی ہے۔

شارح کے پیش نظر عوام ہیں اس لیے انہوں نے مکررات کو حذف کر کے خالف کلاص کھن قار کین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہر باب کے تحت "زبدہ"کے عنوان سے نمبر وار تشریحات کی ہیں، جس میں باب کی روایات کاخلاصہ آگیا ہے۔ موصوف کی زبان نہایت آسان اور صاف ہے، انداز بیان بھی پہندیدہ اور پر کشش ہے اور عوام وخواص میں مقبول بھی، آپ کی تصانیف اور تقاریر سے ایک عالم مستقیض ہورہا ہے۔ "زبدۃ الشمائل" میں قار کین کے لیے دلچیس کا سامان مہیا ہے، ان شاءاللہ دوسری تصانیف کی طرح یہ تصنیف بھی قبولیت کاشرف حاصل کرے گی۔

ومأذلك على الله بعزيز



خادم دارالعلوم ديوبند

11 ذوالقعده 1437 ھ

# حضرت مولاناذا كثرعبد الرزاق اسكندر مدخله

#### نائب صدروفاق المدارس العربيه ياكتنان مركزى امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مهتم جامعه علوم اسلاميه بنوري ٹاؤن کراچی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى الهوصيه اجمعين. اما بعدا!

الله تعالى نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدس كو على الاطلاق "اسوہ حسنہ" (بہترین نمونہ) قرار دیاہے۔ جس طرح آپ کے اقوال وافعال تشریعی امور کا در جه رکھتے ہیں اسی طرح آپ کی طبعی عادات مبار کہ بھی سلامتی فطرت کا ایسا نمونہ ہیں کہ جن کو اپنانا مسلمان کو انسانیت کے اونچے در جات سے ہم آ ہنگ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تشریعی اقوال وافعال کی طرح طبعی امور بھی محفوظ و منقول ہیں اور انسانیت کو اپنے مقام رفیع تک لے جانے کے لیے مینارہ نور ہیں۔

آب صلی الله علیه وسلم کے طبعی و عادی طور طریقوں کو محفوظ کرنے کا امتیازی کام امام محمد بن عیسی ترمذی رحمہ اللّٰہ نے ''شاکل ترمذی '' کے نام سے انجام دیا ہے جو آپ کی معروف کتاب جامع تر مذی کے تتمہ و تکملہ کے طور پر آپ کی کتاب کا حصہ ہے۔ "شائل ترمذی" کی اردو عربی میں مختلف مفید شر وحات بھی موجود ہیں جو ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شائل سے روشاس کرانے کا بہترین سامان ہیں گر اکثر کتابوں کا انداز بیان خالص علمی یا تحقیقی ہونے کی وجہ سے عام قاری کے استفادے سے ذرابعید محسوس کیا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ جزائے خیر عطاء فرمائے مؤلف گرامی مولانا محمہ الیاس گھسن



صاحب حفظہ اللہ کو جنہوں نے "شائل ترمذی" کی ضروری ابحاث کو "زبدۃ الشمائل" کے عنوان سے جمع فرمایا۔ مؤلف موصوف کا انداز بیان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے جس کی وجہ سے رہے مجموعہ اہل علم کے علاوہ عوام کے فہم اور ادراک سے بھی بعید نہیں اور عام اردوخواں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

عامة المسلمين كواس بات كاحريص ہونا چاہيے كہ وہ آپ صلى الله عليه وسلم كے بيان كر دہ احكام و آداب كى طرح آپ صلى الله عليه وسلم كے بيان كر دہ احكام و آداب كى طرح آپ صلى الله عليه وسلم كى شريعت اور عادات دونوں انسانيت كے ليے معراج كا درجه ركھتى ہيں۔ الله تعالى امت مسلمه كواس كى توفيق نصيب فرمائے اور اس سلسلے ميں مصروفِ عمل تمام اہل علم اصحاب دعوت اور مر دان ميدان كو جزائے خير عطافر مائے آمين۔

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.



ىم رمضان المبارك1437ھ بمطابق 7جون2016ء

## حضرت مولاناصوفی محمد سرور دامت بر کاتهم شخ الحدیث جامعه اشر فیه لا هور

بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وازواجه واصابه واتباعه اجمعين

مولانا گھن صاحب کی زبدۃ الشمائل کتاب میرے پاس تقریظ کے لیے آئی جو انہوں نے جیل میں کھی، بعض جگہوں سے دیکھی پڑھی بہت مفیدیایا۔

دعاہے کہ اللہ تعالی شائل ترمذی کی اس شرح کو قبول فرمائیں اور ہر خاص و عام کے لیے نافع بنائیں آمین

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين

محر / ورعن ممته

مدرس جامعه انثر فيه لاهور

24ذى الحجه 1437ھ ...

27 ستمبر 2015ء

## فضيلة الشيخ حضرت مولاناعبد الحفيظ مكى دامت بركاتهم امير انثر نيشنل ختم نبوت مودمنك - مكه مكرمه

أَلِح مُن للهِ وحدَه وَالصلاةُ والسلامُ على من لا نبيّ بعدَه وعلى آله واصابِه وازواجِه وأتباعِه أجمعين.

امابعد! محب مکرم متعلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھسن مد ظلہ العالی نے اس سیاہ کار کو اپنی کتاب "زیدۃ الشمائل" شرح شائل التر مذی کا مسودہ عنایت فرمایا کہ اس کا مطالعہ کر کے تقریظ لکھوں۔اس لیے اس سیاہ کارنے اس کا مطالعہ کیااور اس مبارک کتاب پر تقریظ اپنی خوش قشمتی سمجھ کر لکھنا شروع کر دی۔

ہمارے شیخ برکۃ العصر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المدنی قدس سرہ العزیز ہمیشہ اہل علم حضرات کو شاکل ترمذی اور اس کی شرح خصائل نبوی کے بہت اہتمام سے مطالعہ کی تاکید فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر امر میں ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔

حضرت شیخ قدس سرہ کی شائل تر مذی کی شرح خصائل نبوی بہت مبارک اور علمائے کرام کے لیے انتہائی مفید وموثر تھی۔ الحمد للّٰہ بہت حضرات نے اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور اس کے فیوض سے خوب مستفیض ہوئے۔

حضرت مولانا محمد البیاس گھسن صاحب نے اپنی اس مخضر شرح میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عوام مسلمان اس سے پوراپورافا کدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے ان کا مقدمہ میں ارشاد ہے کہ "بیہ کتاب خالص عوام الناس کے لیے ہے، اس لیے اس میں عوامی زبان استعال کی گئی ہے، پوری کتاب میں شاید ہی کوئی ایسامقام آیا ہو جہاں کوئی اصطلاحی لفظ استعال کیا گیا ہو۔"

SECOND -

اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا گھن صاحب کویہ بھر پور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بہت سے مشکل مسائل عام الفاظ میں ایسے بیان فرماتے ہیں کہ ہر عام شخص سطحی علم والا بھی اسے اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ اس شرح شائل "زبدۃ الشمائل" کو اللہ تعالی قبولیت سے سر فراز فرمائے اور حضرت مولانا گھن صاحب کے لیے اسے صدقہ جاریہ مقبولہ بنائے اور برادرانِ اسلام کو اس مبارک کتاب سے مستفید و مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی سچی محبت اور پختہ قلبی تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ مبارکہ بنائے اور ہر حال و ہر عمل میں حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی کامل اتباع کی توفیق دے کر دونوں جہاں کی خیر وں سے سر فراز فرمائے آمین۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدر سله وخاتم أنبيائه سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمد والنبى الامى الكريم وعلى آله وأصابه وأزواجه وأتباعه اجمعين وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

كتبهالفقيرالىرحمةربهالكريمر



شب اتوار 7ر مضان المبارك1437ھ بمطابق 12جون2016ء

# \*\*\*

ASSESSED OF THE PARTY OF THE PA

# \$\text{\$\text{\$\cdot\$}}

#### شیخ القر آن والحدیث حضرت مولانانور الهادی زید مجده مدیر دار العلوم تعلیم القر آن شاه منصور ضلع صوابی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله و كفي وسلامٌ على عبادِة الَّذِين اصْطفى وبعدا!

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس عشق و محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس عشق و محبت کے حوالے سے یہ امت مرحومہ بحکہ اللہ بہت ہی زر نیز رہی ہے۔ آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کا کیا کہنا! امت کے علماء و صلحاء نے آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، ان کا حلیہ مبار کہ، ان کے اخلاق کر یمانہ غرض ہر حوالے سے آپ علیہ السلام کی مکمل تصویر حیات امت کے سامنے کماحقہ پیش کی ہے۔

مذکورہ بالا پہلوسے خدمت ''شاکل نبوی ''کہلاتی ہے۔ الحمد لللہ اسی سلسلہ میں مولانا محمد الیاس گسن صاحب کی کتاب ''زبدۃ الشماکل ''علاء وطلباء کے لیے عام فہم ہونے کے ساتھ مفید ثابت ہوگی۔

بندہ کو دیکھنے کی فرصت تو نہیں ملی البتہ تصدیق کنندہ حضرات کی تصدیقات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ چند سطور حوالہ قرطاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب اپنی بارگاہ میں قبول فرماکر امت کے لیے نافع بنائیں۔

#### *لولالما*دی

11- ذوالقعده 1437ه

15- اگست2016ء

### حضرت مولانامفتی سیف الله حقانی مروت مد ظله رئیس دارالا فتاء جامعه حقانیه اکوژه ختک

باسمه تعالى

الاخ المحرّم مولانا محمہ الیاس گھسن زید مجدہ کی کتاب شرح شاکل تر ذی دورت میں میرے سامنے ہے۔ یہ محنت جیل کے زمانہ اسیری کی دورت میں میرے سامنے ہے۔ یہ محنت جیل کے زمانہ اسیری کی ہے۔ "شاکل تر ذری " پر ہر زمانہ میں محنت ہوئی اور کتب لکھی گئیں اور موجودہ زمانہ کی بیہ قابل قدر محنت حضرت مولانا محمہ الیاس گھسن زید مجدہ کے حصہ میں آئی اور مولانا محمہ الیاس گھسن زید مجدہ کے حصہ میں آئی اور مولانا موصوف نے خوب شرح و تشرح کرتے ہوئے "شاکل تر ذری "کاحق اداکیا ہے۔ موصوف نے خوب شرح و تشرح کرام اور طلبہ عظام کے لیے بہت مفید رہے ان شاء اللہ یہ کتاب اساتذہ کرام اور طلبہ عظام کے لیے بہت مفید رہے

ان شاء الله یه لیاب اسایذہ کرام اور طلبہ عظام کے لیے بہت مفید رہے گی۔ الله تعالیٰ موصوف کی یہ محنت اور کاوش قبول کرکے زادِ آخرت بنائے اور مولانا موصوف کو اس جیسی کتاب کی طرح اور کتابیں لکھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

فقط والسلام

ىبغيانكرخانى

29 شوال1437ھ پ

4-اگست2016ء

# حضرت مولانا محمد عزيز الرحمن بزاروى زيد مجده جامعه دار العلوم ذكرياتر نول-اسلام آباد

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين، اما بعد!

ہر عاشق صادق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قدرت کی عطا کردہ بہترین صلاحیتیں اپنے آقا و مولا سرورِ کا کنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی ذاتِ اقد س پر نچھاور کردے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی شانِ عالی کا ذکر کر کے آیت مبار کہ ''وَرَفَعْنَا لَگُ ذِکْرَكُ '' کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جائے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا کوئی ادنی غلام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے آقا و مولاکی عظمت و شان کالا کھواں حصہ بھی اداکر دیا ہے۔

22 رمضان المبارک 1437 ہے بعد نماز مغرب محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ جامعہ دار العلوم زکریا تشریف لاے اور اپنی کتاب "زبدة الشمائل" شرح شائل ترفدی پر چند کلمات تحریر کرنے کے لیے فرمایا۔ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کی فیتی تصنیفات کاسلسلہ ملتارہاہے، مگر سیرت کے عنوان پریہ آپ کی پہلی خدمت ہے۔ یہ کتاب تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ کتاب تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ شائل ترفدی پر ہمارے مرشد پاک حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکریار حمۃ اللہ علیہ کی شمرہ آفاق تصنیف ہے۔ آپ اس کتاب کو اہتمام سے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کرتے تھے،خود احقر کو بھی مدینہ منورہ کے قیام میں اس کی خصوصی تاکید فرمائی۔

اس عنوان پر اب جتنی بھی کاوشیں ہورہی ہیں وہ سب حضرت شخ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب ہی سے استفادہ ہے۔ آج کل کے علاء کرام کا اس طرف متوجہ ہونا بے حد مفید، مبارک اور ضروری ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباعِ سنت کے بغیر کامیابی و کامر انی ناممکن ہے۔ احقر کور مضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی وجہ سے پورا مسودہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، مختلف مقامات کو دیکھنے کے بعد آ قاکر یم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی والی وامی کے شاء خوانوں کے دفتر میں نام کھوانے کے لیے چند سطریں کھوار ہاہوں۔

الله كريم يه كتاب پڑھنے سننے والوں كے ليے اسوه حسنه اپنانے كا ذريعه بنائے اور حضرت مولانازيد مجده كو ظاہرى اور باطنى كمالات سے مالامال فرماتے ہوئے ان كے ليے صدقه جاريد بنائے۔ آميين بجاكا النبى الكريم صلى الله عليه و آله اصحابه اجمعين.

74 M

29-رمضان المبارك 143*7 ھ* 

## حضرت مولانا قاضي ارشد الحسيني دامت بركاتهم

آلحملُ لله وحلَه والصلوةُ والسلامُ على من لَّا نبيَّ بعلَه امابعل!

رب تعالى فرمات بين: وَلَوْ أَثَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُثَّلُاهُ مِنْ بَعْدِيدِ سَبْعَةُ أَبُحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. صدق الله العظيم

ہمارے اکثر اکابر اسلاف نے سنت یوسفی اداکرتے ہوئے تنہائی میں تحریراً جو خدمات انجام دی ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ ہمارے ممدوح، مکرم، محترم، مولانا محمد الناس، صاحب اخلاص، یاس کو آس سے بدل کر ہر میدان میں پاس ہونے والے دامت برکا تہم نے شاکل ترفذی کی شرح " ذیدة الشمائل" کے نام سے ترتیب دی۔ الیی جگہ میں جہاں تنہائی ہی تنہائی ہو، اخلاص اور یکسوئی اور انتہائی توجہ وانہاک سے جو کام سر انجام دیا جائے وہ یقیناً معرکة الآراء ہو تاہے اور پھر جس میں ساتھ ساتھ عشق و نسبت، عقیدت واحترام کے جذبات کا بحر ذخار ٹھا شمیں مارتا ہے پھر اس کی حلاوت و چاشی کئی گنابڑھ جاتی ہے، نام بھی " زیدۃ الشمائل "سجان اللہ!

خدائے وحدہ لاشریک حضرت مولانا محمد الیاس گسن حفظہ اللہ کی اس مبارک کوشش کو ان کے لیے اور سب معاونین، مقرظین اور قارئین کے لیے باعث مغفرت و بخشش فرماویں اور روز قیامت سید الاولین والآخرین، رحمت کائنات، فخر موجو دات، سرورکائنات، نبی الانس والجنات، محبوب رب الارض والسموات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرماویں۔ آمین بحرمة ظافویسین صلی الله علیہ وسلم

Dismilient

خانقاه مدنى، حال وارد ايبث آباد 14 جولائى2016ء مطابق 9-شوال الممكرم 1437ھ

#### حضرت مولاناار شاداحمه زيدمجده

#### شيخ الحديث ومهتم جامعه دارالعلوم عيد گاه كبير والا

بہت سے دیگر حضرات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ير مشمل عظيم ذخيره امام محد بن عيسى ترمذى رحمه الله ني "شاكل ترمذی" کے نام سے جمع فرمایا۔ مذکورہ ذخیر ہ کی عربی زبان اور اس کی اردو شروح کے مشکل انداز تک عام آدمی کی فہم کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے عوام الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ت طبیبہ کے اس پہلو سے صرف علماء و خطباء کے بیانات کی حد تک ہی واقف تھے، اینے مطالعاتی ذوق کے ذریعہ یہ پیاس بجھانے سے قاصر تھے۔الحمد للله حضرت مولانا محمد الیاس تھسن صاحب حفظہ اللہ نے شاكل ترمذي كي ار دوشرح بنام "زبدة الشمائل " آسان اور عام فهم ساده زبان ميں ، لکھ کریہ عظیم خدمت سرانجام دی۔مولانا کو اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کو مشکل سے مشکل بات آسان انداز میں سمجھانے کا ملکہ عطاء فرمایاہے۔ اینی اسی صلاحیت كواس عظيم خدمت مين استعال كياجو علاء، مدر سين، خطباء اور عوام الناس سب طبقول کے لیے مفیر ہے۔ اللہ تعالی موصوف کی اس محت و خدمت کو قبول فرمائیں اور تمام طبقات کے لیے نافع و مفید بنائیں۔ آمین

والسلام

ارطاداهوي

ساذوالقعده كسهماه

#### صاحبزاده عزیزاحمد حفظه الله خانقاه سراجیه کندیال شریف نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعدا!

حضرت مولانا محمہ الیاس گھسن صاحب زید مجدہ کی کاوش اور محنت "زبدة الشمائل" کی صورت میں میرے سامنے ہے۔ یہ محنت جیل کے زمانہ اسیری کی ہے جب کہ انسان وہاں اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو تا ہے اور خشوع وخضوع بھی زیادہ ہو تا ہے۔ "شائل ترفدی" پر ہر زمانہ میں محنت ہوئی اور کتب لکھی گئیں اور اس زمانہ کی یہ قابل قدر محنت حضرت مولانا محمہ الیاس گھسن زید مجدہ کے حصہ میں آئی۔ ہر دور اور زمانہ میں پائے جانے والے لوگوں کا مزاج اور طبائع مختلف ہوتی ہیں اس لیے لکھنے لکھانے والے ان چیزوں کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور لحاظ بھی۔ اس حوالہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی یہ محنت اور کاوش بر محل اور بروقت ہے۔ جستہ جستہ کتاب کو دیکھا ہے ان شاء اللہ تعالی عامۃ المسلمین کے فائدے کے لیے بہت کافی ووافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زریعہ نجات اور توشیہ آخرت فرمائے آمین۔

دعاہے کہ اللہ تعالی مولانا کو دن دگنی رات چو گئی ترقی عطاء فرمائے اور مولانا کے علم، عمر اور عمل میں برکت عطافرمائے آمین ثم آمین۔ مولانا محمد الیاس گھسن زید مجدہ اہلسنت کا سرمایہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ وامان میں رکھے۔ آمین۔ دعا گو



# 4353555

#### مولانازابدالراشدي زيد مجده

#### ابن امام ابلسنت مولاناسر فراز خان صفدر رحمه الله

نحمده تبارك و تعالى و نصلى و نسلم على رسوله الكريم و على اله واصحابه و اتباعه اجمعين.

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل و فضائل اہل علم و دین کا ہیشہ سے محبوب ترین موضوع رہے ہیں۔ ان میں راہ نمائی بھی ہے اور خیر وبرکت کے خزانے بھی ہیں۔ جب کہ کھنے والا اور بیان کرنے والا تصور خیال میں جناب نبی کرنے ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و مجلس کا حظ بھی مسلسل اٹھا تار ہتا ہے۔

اس حوالہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ کے مرتب کردہ مجموعہ کو اللہ تعالیٰ نے بہاہ مقبولیت سے نوازاہے کہ ہر دور میں اس سے استفادہ کیا جاتار ہاہے اور آج بھی فیض وبرکت کا بیہ تسلسل جاری ہے۔

ہمارے فاضل دوست مولانا محمد الیاس گھسن نے اس مبارک مجموعہ کا خلاصہ اپنے ذوق کے مطابق مرتب کرکے اس کی اردو زبان میں مناسب اور سادہ تشر سے کر دی ہے جویقیناً ان کے لیے خیر وبر کت کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہے۔

میں نے اس کے مختلف مقامات کو دیکھا ہے اور انداز بیان کو عقیدت و محبت سے لبریز ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم پایا ہے جس کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت واہمیت ہے۔

ہماری نئی نسل جو دینی تعلیمات اور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبّیہ سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے آئیڈیلز کی تلاش میں خدا جانے کن فضاؤں میں گھومتی رہتی ہے اس کے لیے یہ بیش بہاتخفہ ہے اور نسل انسانی کی سب سے بڑی

آئیڈیل شخصیت سے اس کا تعارف کر اتی ہے۔

میری دعاہے کہ اللہ تعالی مولانا محمد الیاس تھسن کی اس کاوش کو قبولیت و

رضاہے بہرہ ور فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لو گوں کے لیے نافع بنائیں۔

آمينياربالعلمين

البغاد الصرارات

خطيب مركزي جامع مسجد گوجرانواله

24- اگست 2016ء

#### حضرت مولانامفتي محمد حسن زيد مجده

#### جامعه مدنيه جديد لاهور

نحمد المابعد المابعد المابعد

الله تعالى جزائے خير عطا فرمائے حضرت اقدس مولانا محمد الياس كھسن صاحب دامت بر کا تہم العاليہ کو جنہوں نے آ قا دوعالم سرور دوعالم فخر کو نين صلى الله عليه وسلم كي نوراني اداؤل كاايك حسين گلدسته إيني مبارك كتاب "زيدة الشمائل" ميں ا پیش کیاہے،اللہ تعالیٰ اس کی خوشبوسے سب کے قلوب کواتباع سنت کے جذیے سے منور فرمائے۔مدینہ منورہ میں ہارے ایک بزرگ استاد فرمانے گئے: اخلاص بھری اتباع سنت کے ساتھ زندگی دنیا کے جس کونے میں ہو مشرق میں ہو یامغرب میں، پیہ دوری حضوری سے کم نہیں ہے بینی وہ دور رہ کر مدینہ منورہ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو ٹھنڈک پہنچار ہاہے۔ سنت کی مثال ایک نورانی تارکی طرح ہے جواپنے یاور ہاؤس سے ملی ہوئی ہوخواہ کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو، وہ بلب کوروشن کرے گی اور آس یاس کے ماحول کوروشن کرے گی۔ ایسے ہی ہر سنت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ ہے جو انوارات الہیہ اور فیوضات ربانیہ کامنبع ادر مر کزہے۔لہذا ہیہ سنت متبع سنت آدمی کی ہستی کو پورے عالم میں منور کرے گی۔ ٱللَّهِمَّ وَفِّقنَالِمَا تُحِبُّ وَترْضى مِنَ الْقولِ والعملِ واتِّباع سنَّةِ نَبِيِّه صلَّى اللهُ عليهوسلتم

できずか

13 شوال 1437ھ۔16 جولائی 2016ء

#### حضرت مولاناعبد الجبار زید مجده مدرسه دار الهدیٰ چوکیره سر گودها

نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم!

الله تعالى كے فضل وكرم سے "زبدة الشمائل" كى تاليف مؤلف زيد مجده

نے جس غرض کے لیے کی اس کو خوب خوب نبھایا ہے۔ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔

الله تعالیٰ مؤلف زید مجدہ اور سب لو گوں کو اس تالیف کے سبب دارین میں

نفع عطا فرمائیں۔ آمین

لميركشيا دالمفرك الفقار

10-زوالقعده ٢٣٨ماره

### حضرت مولانامفتی عطاء الرحمٰن زید مجده شخ الحدیث ومهتم دار العلوم مدنیه بهاولپور

بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمد للتورب العالمين والصلؤة على اشرف الانبياء والمرسلين

عزیزم محمد عاصم نے شرح ''زبدۃ الشمائل ''کامسودہ دکھایا۔ کتاب دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ اردو میں ایک اور قیمتی شرح کا اضافہ ہورہا ہے۔ مادیت اور الحاد کے اس دور میں جہاں تمام تر ذرائع ابلاغ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کی اہمیت دلوں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، مغرب زدہ اسکالرز سنن عادیہ کو علا قائی عادات کا نام دیکھ کر بے وقعت کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن وشائل کا تعارف کر انا اور اس پر عمل کی دعوت دینا انتہائی قابل شحسین اور قابل قدر کام ہے۔ مولانا محمد الیاس گھسن صاحب زید مجدہ اس کاوش کے لیے یقیناً خراج شحسین اور مبار کباد

شرح میں عام فہم انداز بیاں کا انتخاب کر کے عوام الناس کے لیے
کتاب کی افادیت کو بڑھا دیا ہے۔ شرح کی ترتیب میں جیسا کہ جناب نے مقدمہ
میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہر باب میں ایک دو احادیث کا متن ذکر کیا گیا ہے باقی
احادیث کے تراجم پر اکتفا کیا گیا ہے۔ راقم کے خیال میں اگر ہر حدیث کے ساتھ
متن حدیث ذکر کرنے کا بھی التزام کرلیا جائے تو نور علی نور ہے کیونکہ الفاظ
نبوت کی اپنی تا ثیر اور برکات ہوتی ہیں جس کا محض ترجے میں احاطہ کرنانا ممکن

*-ج* 

الله تعالی اس شرح کو قبول فرمائے اور عوام وخواص کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی تو نیق عطا فرمائے اور مولانا محمد الیاس گھسن صاحب زید مجدہ کی مساعی اور محنت کو قبول فرمائے۔ آمین

والسلام

Enas

كيم اگست 2016ء

## حضرت مولانا مجمه اكرم طوفاني مدخليه

چير مين خاتم النبيين ٹرسك وميڈيكل بارك سنٹر سر كودها

متكلم اسلام حضرت مولانا محمر الياس كهسن حفظه الله تعالى كى كتاب "زبدة الشمائل "كو ديكھنے كاشر ف حاصل ہوا۔ شائل نبوي پر كثير علماء نے قلم اٹھايا اور مختلف زبانوں میں اس کی تشریح کی گئی لیکن وہ اکثر علمی مباحث پر مشتمل تھیں اور اس قدر عام فہم نہیں تھیں کہ اس سے عام لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔

موجودہ پر فتن دور میں ضرورت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی اور آپ کے دیگر معاملات اور عبادات کوعام فہم اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے "زبرة الشمائل" کے نام پر مولانا محمد الیاس گھسن صاحب سے یہ کام لے کر آپ کوان لو گوں کی صف میں شامل کر دیا۔ ملفوظات انور شاہ کشمیری جلد ۳ صفحہ ۱۳۷ پر ہے کہ آ قاعلیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو آدمی پر فتن دور میں جر أت و استقلال اور ثابت قدمی سے دین کے مقتضیات کو بورا کرے گانتمہارے پچاس آدمیوں کے عمل کے برابراسے ثواب ملے گا۔

حضرت مولانا محمد الیاس تھسن صاحب نے پیر کام اور تقاضا پورا کیاہے اس لیے ان شاءاللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی جیل میں کی ہوئی اس محنت کو قبول فرمائے عامۃ الناس کواس سے پورا یورافائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین

> disertaio 25 جولا كى 2016ء

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### عرض مصنف

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جون 2000ء کی بات ہے جب میں 25 سالہ قیدی ہونے کی حیثیت سے سنٹرل جیل بہاولپور میں قیدِ تنہائی کاٹ رہاتھا اور سوائے تلاوتِ قر آنِ کریم اور بعض دینی کتب جن میں حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیہ کی "احیاء العلوم" سر فہرست تھی، کے مطالعہ کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ بعض دفعہ تو یومیہ ایک قر آن کریم کی تلاوت کا معمول بھی رہا۔

پھر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ذہن میں تھی:

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أُمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْهًا عَالِمًا.

(كتاب العلل للدار قطني: ج6ص 33، س959)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری امت کے دینی امور کے متعلق چالیس حدیثیں یاد کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے فقیہ و عالم حضرات کی صفوں میں شامل فرماکر اٹھائے گا۔

لهذا بنام خدا زادالطالبین جو که مولانا محمد صادق جمالپوری (مدرسه جامعه مدنیه بهاولپور) نے شفقت فرماتے ہوئے دیگر کتب کے ساتھ روانه فرمائی تھی، کے آخر سے "الباب الثانی فی الواقعات والقصص وفیه ادبعون قصة "کو مکمل حفظ کر لیا۔ پھر مزید شوق ہواتو زاد الطالبین ہی سے "ذکر بعض المغیبات التی اخبر النبی جها وظهرت بعد وفاته صلوات الله وسلامه علیه" جو که پچیس احادیث



مفید ہے نہ ہی مناسب۔

پر مشتمل ہے، کو حفظ کیا۔ مزید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شوق بڑھا

توعزیزم بھائی شعیب احمد گھسن سے "خصائل نبوی شرح شائل ترمذی" منگوائی اور

ٹھیک ایک سال بعد جون 2001ء کو دوبارہ انہی احادیث کو تازہ کرنے کے لیے سوائے تلاوت، ذکر اللہ کے باقی او قات کو حدیث شریف کے لیے خاص کر دیا اور ساتھ ساتھ شاکل ترمذی کی شروحات کا مطالعہ بھی رہاتو دل میں ایک خیال بار بار اٹھتا رہا کہ اگر اس کی آسان اور مختصر شرح لکھ دی جائے تو شاید عام لوگوں کے لیے بہت مفد ثابت ہو۔

لہذااپنے مالک کریم سے استخارہ اور مخلص دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد الہذا اپنے مالک کریم سے استخارہ اور مخلص دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد 14 رہنے الثانی 1422ھ بمطابق 7 جولائی 2001ھ بمطابق 2 جولائی بروز جمعرات کو دوستوں کی دعاؤں سے 26 رہنے الثانی 1422ھ بمطابق 19 جولائی بروز جمعرات کو مکمل ہوگئ۔ وہلہ الحمد والمشکر والمنة.

SECOND SECOND

#### اس كتاب كامطالعه كرنے والے حضرات چندباتوں كاخيال فرمائين:

- 1: بیر کتاب خالص عوام الناس کے لیے ہے، اس لیے اس میں عوامی زبان ہی استعال کی گئی ہے۔ پوری کتاب میں شاید ہی کوئی ایسامقام آیا ہو جہال کوئی اصطلاحی لفظ استعال کیا گیا ہو۔
- 2: ہرباب کے تحت کہیں ایک، کہیں دویازیادہ احادیث سند اور عربی الفاظ کے ساتھ نقل کر دی ہیں اور باتی جس قدر احادیث لکھی ہیں بغیر عربی الفاظ کے محض ان کا ترجمہ ہی لکھا ہے۔
- 3: ایک دو باب چپور دیے ہیں کیونکہ ان کی احادیث باقی ابواب میں آگئی
   ہیں۔
- 4: تقریباً ہر باب میں کچھ احادیث اس وجہ سے چھوڑ دی گئ ہیں ان کا مضمون دوسری احادیث میں آگیاہے۔
- 5: بعض ابواب میں بعض احادیث کو کسی فائدہ کی وجہ سے آگے اور پیچھے بھی کر دیا گیاہے یعنی امام تر فدی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کوبدل دیا گیاہے۔ عام مصنفین کا طرزیہ ہو تاہے کہ وہ کسی باب کی متعلقہ باتیں شروع میں ذکر فرمادیۃ ہیں اور بعد میں احادیث کوذکر فرمادیۃ ہیں مگر میں نے اس کے برعکس ہرباب کے تحت پہلے احادیث ذکر کی ہیں پھر اس باب کا خلاصہ "زبدہ" کے نام سے ذکر کیاہے۔
- 6: بسااو قات بعض احادیث کے نیچ ان احادیث کے متعلقہ ضروری باتوں کو الگ الگ بھی ذکر کیا گیاہے اور "زبدہ "کے نام سے پورے باب کا خلاصہ الگ بھی ذکر کیاہے۔ کیاہے۔
- 7: میں نے بوری کوشش کی ہے کہ کتاب مخضر سے مخضر ہو تاکہ ہر آدمی باسانی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس اختصار کے بیش نظر ہر حدیث یاباب کے نیچے

محض انہی باتوں کی وضاحت تحریر کی ہے جن کی وجہ سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کولائے ہوں یاان میں علیہ کسی حدیث کولائے ہوں یاان میں کئی واقعات کی طرف اشارہ ہو۔

ہاں البتہ بعض جگہوں پر کسی صحافی رضی اللہ عنہ کے حالات یا کسی مسئلہ پر کچھ تھوڑی سی تفصیل آئی ہے، وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذکر کی ہے کہ یہ قارئین کے لیے بہت مفید ثابت ہو گی۔

میں آخر میں بہت زیادہ شکریہ اداکر تا ہوں عزیزم شعیب احمد گھسن اور عزیزم خبیب احمد گھسن اور عزیزم خبیب احمد گھسن کا جن کے مہیاکر دہ وسائل سے ہی یہ کتاب "زبدۃ الشمائل" پایہ شکیل تک پینچی۔ اللہ تعالی ان حضرات کو اپنی شایانِ شان اجر عطافر مائے۔ انہوں نے میری ضروریات کا خیال رکھا۔ اللہ تعالی ان کو دنیاو آخرت کی خوشیاں عطافر مائے۔ آمین

میں نے اس کتاب میں پابندی سے جوخوشبواستعال کی ہے وہ میرے عزیز دوست اور میرے بھائی مولاناعابد جشید رانا کی عطا کر دہ تھی۔اللہ تعالی ان کواپنے فضل سے جنت کی خوشبوئیں نصیب کرے، ان کے علم وعمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ مختاج دعا



چى نمبر 4، سيل نمبر 3 اڈياله جيل راولپنڈى 26ر پچ الثانی 1422 ہجرى، 19 جولائی 2001ء

# كتاب اور صاحب كتاب

## [۱]: تعارف كتاب:

امام حاکم رحمة الله عليه (م405هـ) نے "علوم الحديث" ييں علم حديث كے الر تاليس (48) شعبے شار كيے ہيں جبكه دوسر ب بعض محد ثين نے تو اس سے بھى زيادہ تعداد بيان فرمائى ہے۔ ان ميں سے ايك اہم شعبہ "شائل" كاہے۔ "شائل" جمع ہے "شال" (شين كى زير كے ساتھ)كى جس كا معنى عادت اور خصلت ہے۔ ملا على قارى (م1014هـ) نے "جمع الوسائل" (ج100) ميں يہى معنى مراد ليا ہے۔

علم حدیث میں شائل سے مراد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل مبارکہ ہیں یعنی آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سکوت و تکلم، چلنا پھرنا، لیٹنا بیٹھناغرضیکہ زندگی کے شب وروز کے معمولات۔ خاص اسی موضوع پر دیگر محد ثین کرام نے بھی کتب تحریر فرمائی ہیں مگرامام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تین اعتبار سے بقیہ کتبِ احادیث پر فوقیت رکھتی ہے:

- 1: یه کتاب تقریباً سب سے قدیم ہے۔
- 2: اس میں مجموعی طور پر روایات صحیح ہیں۔
- 3: پیرکتاب امام ترمذی جیسے بلند پایہ اور عظیم المرتبت محدث کی ہے۔

نوٹ: شائل ترمذی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "جامع الترمذی" کا ہی تتمہ ہے اور جامع الترمذی علم حدیث کی معتبر ترین چھ کتاب "حاح میں پانچویں نمبر پر ہے۔ اسی سے شائل ترمذی کی بلندر تبتی کا بھی اندازہ لگیا جاسکتا ہے۔



آپ کے سامنے یہ کتاب "زیدۃ الشمائل" اس شاکل ترمذی کا خلاصہ ہے۔ عربی زبان میں "زیدہ" کا معنی ہوتا ہے "مکھن"۔ تو گویا کہ زیدۃ الشمائل، شاکل ترمذی کا مکھن ہے کیونکہ بندہ نے نہایت اختصار کے ساتھ تقریباً شاکل کی تمام احادیث کو الفاظ اور شرح کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔

## [۲]: تعارف امام ترمذي:

نام محمد بن عیسی، کنیت ابو عیسی، نسبت ترمذی۔ آپ ترکستان (موجودہ از بکستان) کے شہر "جیحون" کے کنارے واقع شہر "ترمذ" سے تقریباً چھ میل دور واقع "بوغا" نامی بستی میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے مگر آپ منسوب شہر "ترمذ" ہی کی طرف۔

امام ترفدی رحمة الله علیه بلند پایه محدث تھے۔ آپ حافظ الحدیث تھے۔
علم حدیث میں "حافظ الحدیث" اس کو کہتے ہیں جو ایک لاکھ احادیث کے متون
سندوں اور علل کے ساتھ زبانی یاد کر چکاہو۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ
آخر عمر میں نابیناہو چکے تھے (مگر مشہور بات یہ ہے کہ آپ پیدائثی نابینا تھے) مگر اس
کے باوجود آپ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے شاگر دہیں
مگر امام بخاری نے بھی آپ سے دو حدیثیں لی ہیں۔ آپ نے کئی ایک کتب تالیف فرمائی
ہیں جن میں زیادہ مشہور کتاب العلل، علل کبیر، علل صغیر اور جامع ترفذی ہیں۔

آپ ترمذ میں ہی 279ھ میں مالک حقیق سے جاملے۔ حق تعالی ہر لحظہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آمین ثم آمین

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی ظاہری مبارک شکل وصورت کے بیان میں حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّيِّيُّ الْبَصْرِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ مُجْرٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْكُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَلِيمَةَ، وَالْمَعْنَى وَاحِلٌ، قَالُوا: حَلَّاتَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ : حَلَّ ثَنِي إِبْرَ اهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَعَّطِ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ، كَان جَعْدًا رَجِلاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالْمُكَلْثَمِ ، وَكَانَ فِي وَجُهِهِ تَدُونِرٌ أَبْيَضُ مُشَرَبٌ، أَدْعُجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كُلَّمَّا يَنْحَطُّ فِي صَبَبِ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهُجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآةُبَكَاهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَهْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْلَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دراز قدنہ تھے اور نہ ہی بالکل پست قد تھے بلکہ لوگوں میں در میانہ قد والے تھے، آپ کے بال مبارک بالکل گھنگھریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے بلکہ قدرے گھنگھریالے تھے، جسم مبارک زیادہ موٹانہ تھا، چرہ مبارک بالکل گول نہ تھا



بلكه كسى قدر اس ميں گولائی تھی (یعنی زیادہ لمبا تھانہ زیادہ گول) رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، آئکھیں مبارک سیاہ، پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کند ہے مبارک مضبوط تھے، جسم مبارک پر زیادہ بال نہ تھے اور سینہ مبارک سے ناف مبارك تك بالول كى كير تھى اور پاؤل پُر گوشت تھے، جب آپ چلتے تو قدم مبارك قوت سے اٹھااٹھا کر رکھتے گویا کہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، دونوں کندھوں کے در میان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے،سب سے زیادہ سخی دل والے اور سچی زبان والے،سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان والے تھے، جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا اور جس شخص کی آپ سے جان بہچان ہو جاتی اور آپ سے میل جول رکھتا تو وہ آپ کو محبوب بنالیتا، آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا کہ میں نے آپ حبیبا آپ سے پہلے کوئی دیکھااور نہ ہی آپ کے بعد۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبْلِ الرَّحْلِ الْعِجْلِيُّ إِمْلاً ءَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌّ مِّنْ يَنِي تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ ، يُكَثِّي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ لِّأَبِي هَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْنَ بْنَ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وَصَّافًا ، عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَّصِفَ لِي مِنْهَا شَيْعًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَمًّا مُفَخَّمًا ، يَتَلَأَلُّ وَجْهُهُ تَلَأُلُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَطْوَلُ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرُ مِنَ الْمُشَنَّبِ، عَظِيمُ الْهَامَةِ، رَجِلُ الشَّعْرِ، إِن انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَهَا ، وَإِلَّا فَلاَ يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أُذْنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ ، أَزْهَرُ اللَّوْنِ، وَاسِعُ الْجَبِينِ، أَزَجُّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرْنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقُ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ، أَقْتَى الْعِرْ نَيْنِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَعْسَبُهُ مَنْ لَّمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ، كَثُّ اللِّحْيَةِ،

سَهُلُ الْحَلَّيْنِ، صَلِيعُ الْفَهِم، مُفَلَّجُ الأَسْنَانِ، دَقِيقُ الْمَسُرُبَةِ، كُلَّ عُنُقَهُ جِيلُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلُ الْحَلْقِ، بَادِنَّ مُّتَماسِكُ، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّلْدِ، عَرِيضُ الصَّلْدِ، بَعِيلُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، ضَغْمُ الْكَرَادِيسِ، أَنْوَرُ الْمُتَجَرِّدِ، مَوْعُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَالسُّرَّ قِينِهُ فِي يَجْرِى كَالْخَطِ، عَارِى الشَّلْيَيْنِ وَالْبَطْنِ عِثَا سِوَى ذَلِكَ، أَشُعَرُ اللِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِى الصَّلْدِ، طَوِيلُ الزَّنكيْنِ، سَوى ذَلِكَ، أَشُعَرُ اللِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِى الصَّلْدِ، طَوِيلُ الزَّنكيْنِ، سَوى ذَلِكَ، أَشُعَرُ اللَّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكَبِينِ وَأَعَالِى الصَّلْدِ، طَوِيلُ الزَّنكيْنِ، رَحْبُ الرَّاكَةِ مَنْ اللَّكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ، سَائِلُ الأَطْرَافِ - أَوْ قَالَ : شَائِلُ الأَطْرَافِ - خَمُصَانُ الأَخْصَانُ الأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَصْمَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْأَخْصَانُ الْمَعْرُ اللَّهُ الْمَاءِ وَيَعْمُ الْقَلْمُ الْمُلْكِونَ الْمَالِمُ الْمُلْكِفُونُ الْمُلْكُولُ اللَّالِقُونُ الْمَلْمُ وَالْمَاءُ وَلَى اللَّالُونِ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمَاءُ وَلَا الْمَاعُولُ اللَّالُونُ الْمُلْكُولُ الْمُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمَالِهُ وَيَعْلَلُ أَمُن لَقِي السَّمَاءِ ، جُلُّ نَظْرِعِ الْمُلْكَطُةُ أَنْ يَسُونُ أَصْعَابُهُ وَيَبْلَأُ مَنْ لَقِي السَّلَامِ.

ترجمہ: حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا، وہ آپ کا حلیہ مبارک بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی اس میں سے کچھ بیان کریں تا کہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے عظیم تھے اور دوسروں کی نگاہ میں عظیم مرتبہ والے سے، آپ کا چہرہ مبارک چود ھویں کے چاند کی طرح چکتا تھا، آپ در میانہ قدسے ذرا لیے اور لیے قدسے ذرا اللہ علیہ قدرے قدرے گفتگھریالے تھے، سر مبارک میں اتفاقاً مائٹ نکل آئی تو نکال لیتے و گرنہ خود مانگ نکالے کا اہتمام نہ فرماتے تھے (یعنی زیادہ مانگ نکل آئی تو نکال لیتے و گرنہ خود مانگ نکالے کا اہتمام نہ فرماتے تھے (یعنی زیادہ مانگ نکل آئی تو نکال لیتے و گرنہ خود مانگ نکالے کا اہتمام نہ فرماتے تھے (یعنی زیادہ مانگ نکل آئی تو نکال لیتے و گرنہ خود مانگ نکالے کا اہتمام نہ فرماتے تھے (یعنی زیادہ

ASSESSE AND ACTOR AND ACTOR AC

SOMEON STATE OF THE PARTY OF TH

تکلف نہ فرماتے تھے) جس زمانہ میں بال مبارک زیادہ لمبے ہوتے توکان کی لوسے تجاوز کر جاتے ، رنگ مبارک خوبصورت چیک دار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی ، ابر ومبارک ماریک خم دار گنحان تھے، دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے، دونوں کے در میان باریک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی، ناک مبارک بلندی ماکل تھی، اس پر ایک نور دار چیک تھی، جو شخص غور سے نہ دیکھتا تووہ آپ کی ناک کو او نجا شمجھتا تھا، ڈاڑھی مبارک تھنی، رخسار مبارک ہموار، دہن مبارک کشادہ تھا (یعنی منہ مبارک تنگ نہ تھا) سامنے کے دانتوں میں قدرے کشاد گی تھی، سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی، گر دن مبارک خوبصور تی میں ، مورتی کی گردن کی طرح اور صفائی اور چیک میں چاندنی کی طرح تھی، معتدل جسم، يُر گوشت گھا ہوابدن مبارک، پيپ اور سينه مبارک بر ابر تھے، سينه مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے در میان قدرے فاصلہ تھا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڑیاں بڑی اور مضبوط تھیں، جسم مبارک کا کپڑوں سے خالی حصہ بڑا چیکدار اور نورانی تھا، ایک باریک لکیر کے سواچھاتی مبارک اور پیٹ مبارک پربال نہیں تھے، دونوں بازؤوں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصہ پر بال تھے، دونوں کلائیاں لمبی اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں، دونوں ہاتھ اور یاؤں پر گوشت تھے، ہاتھ اور یاؤں مبارک کی انگلیاں مناسب کمبی تھیں، تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ ان پریانی ڈالو تو وہ بہہ جائے، جب آپ چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے، جب قدم رکھتے تو جھک کر، جب آپ چلتے تو و قار کے ساتھ آپ کی چال مبارک تیز تھی، جب چلتے تواپیا معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہیں، جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو کامل توجہ فرماتے، آپ کی نظر مبارک نیچی رہتی، آپ کی نگاہ یہ نسبت آسان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی لیعنی ا کثر زمین کی طرف د کیھتے (اگر چہ بسااو قات وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف بھی

حَدَّ ثَنَا هَنَا دُبُنُ السَّمِ يِّ قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْثُرُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشُعَثَ، يَعْنِي ابْنَ سَوَادٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَعْنِي ابْنَ سَوَادٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِصْحَيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَيْهِ حُلَّةٌ عَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَهَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَهَرِ.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، آپ اس وقت سرخ لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے، میں مجھی چاند کو دیکھتا اور مجھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالآخر میں اس متیجہ پر پہنچا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔

## زبدة

اس باب کے تحت چندایک باتیں قابلِ ملاحظہ ہیں:

1: بعض روایات میں آپ کے سرخ لباس زیب تن فرمانے کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ مر دکے لیے سرخ زعفر انی رنگ تو مکر وہ تحریمی ہے اور ویسے سرخ رنگ کا استعال جائز ہے مگر زیادہ شوخ ہونے کی وجہ سے ناپیندیدہ ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرخ لباس زیب تن فرمار کھا تھا اس کے بارے میں بعض محد ثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سرخ دھاری دار تھا، نہ کہ خالص گہر اسرخ رنگ کا۔

2: اس باب کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے (خواب میں یا معراج کی رات) بعض حضرات انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام چھریرے اور پتلے بدن والے تھے علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام چھریرے اور پتلے بدن والے تھے

حییها که شنوءه قبیله کے لوگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیه السلام حضرت عروه بن مسعود کے مشابہ سے اور حضرت ابراہیم علیه السلام کو دیکھا تو وہ میرے ہی زیادہ مشابہ سے، حضرت جبرائیل علیه السلام کو بھی دیکھا وہ حضرت دحیہ کلبی رضی الله عنه کے زیادہ مشابہ سے۔

اس روایت کا مقصدیه تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے جدِ اعلیٰ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو حضرت پاک صلی اللّه علیه وسلم کو دیکھ لے۔

3: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی ایر می مبارک اور آنکه مبارک کا تذکره حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه کی روایت میں یوں ہے:

كَانَأَشُكَلَ الْعَيْنِ.

لعنی آپ کی آنکھ کی سفیدی میں سرخ ڈوریاں تھی جو کہ حسن کی علامت

مَنْهُوسَ الْعَقِبِ.

اور ایژی مبارک پر گوشت کم تھا یعنی زیادہ گوشت نہ تھا۔

4: جو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو اچانک دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ رعب دراصل ان مخصوص چیزوں میں سے تھاجو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو عطاہوئی تھیں۔ اس کی ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ حسن وجمال میں فطری طور پر رعب ہوتا ہے اور مزید جب اس کے ساتھ کمالات بھی شامل ہو جائیں تو کیا کہنا، اور باطنی وجہ امام ابن قیم علیه الرحمة نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی انسان میں بیبت اس وقت ہوتی ہے جب دل الله کی عظمت، جلال اور محبت سے لبریز ہوتا ہے، تو ایسے دل پر تسکین نازل ہوتی ہے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور الله تعالی ایسے دل والے پر بیبت کی چادر ڈال دیتا ہے اور اسے ایک خاص قسم کا وقار حاصل ہو جاتا ہے والے پر بیبت کی چادر ڈال دیتا ہے اور اسے ایک خاص قسم کا وقار حاصل ہو جاتا ہے

اوریبی و قارلوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کا نام رعب اور ہیب ہے مگر جو شخص حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل میل جول رکھتا تو وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر آپ کو محبوب بنالیتا اور قربِ مسلسل توانس پیداکر ہی دیتا ہے۔

5: سفر میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جلنا پیماند گان اور ضعفاء کی خبر گیری کی وجہ سے ہو تا تھا اور حضر میں تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ہو تا تھا۔ وجہ سے ہو تا تھا۔

6: اس بات کے آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک قدرے کشادہ تھے بعنی ان میں کسی قدر فاصلہ تھا:

إِذَا تَكُلُّمَ رُائَ كَالنُّورِ يَخْرُجُمِنَ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

کہ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے متھے تو دندان مبارک کے در میان سے ایک نور سانکلتاد کھائی دیتا تھا۔

محد ثین نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں:

ا: ... حقيقة نور حسى طور پر نظر نه آتا تھاالبتہ وہ کلام نورانی ہوتا تھا۔

۲:... علامه منادی علیه الرحمة فرماتے ہیں که کوئی چیز حسی طور پر نکلتی د کھائی دیتی تھی جو کہ نورانی ہوتی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیه وسلم کا معجزہ تھا۔

7: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی کیفیت تو بیان ہو گئ ہے البتہ مقد ار وغیرہ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا تذکرہ آگے۔ مستقل آرہاہے،اس لیے ان احادیث کو یہاں قصد اچھوڑ دیا گیاہے۔

# بَابُمَا جَآءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی مهر نبوت کے بیان میں حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّارِ وِالْحُسَيْنُ بَنُ حُرَيْثِ وِالْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَنَّ ثَنِي أَبِي قَالَ: حَنَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْنَةَ ، يَقُولُ : جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَر الْمَدينَةَ بِمَائِدَةِ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَاسَلْمَانُ مَا هَنَا ؛ فَقَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، فَقَالَ: ارْفَعُهَا، فَإِنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: فَرَفَعَهَا، فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِه، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى ثُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَاسَلْمَانُ ؛ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَبْسُطُوا. ثُمَّ نَظَر إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَنَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يَغُرسَ لَهُمْ نَخُلا فَيَعْبَلَ سَلْمَانُ فِيهِ حَتَّى تُطْعِمَ فَغَرَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَإِلا نَخُلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخُلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلُ نَخْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَنِهِ النَّخْلَةِ فَقَالَ عُمْرُيَا رَسُولَ اللهِ أَنَا غَرَسْتُهَا فَلَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتُ مِنْ عَامِهَا.

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دستر خوان لے کر حاضر ہوئے جس میں تازہ کھجوریں تھیں۔ انہوں نے یہ کھجوریں حضرت پاک



صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين پيش كين - حضرت پاك صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: سلمان! یہ کیا ہے؟ عرض کیا: یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھالو، اس لیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے (یعنی میں اور میرے وہ اقارب جن کوز کوۃ کامال جائز نہیں ہے) حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نے دستر خوان اٹھالیا اور اگلے روز پھر ایباہی دستر خوان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: یہ کیاہے؟ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی الله عنهم سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ (لیعنی کھاؤ) پھر حضرت سلمان فارسی نے حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کی پشت پر مهر نبوت کو دیکھااور حضرت یاک صلی الله علیه وسلم یر ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی یہودیوں کے غلام تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بہت سے دراہم کے بدلہ میں اس شرط کے ساتھ خریدلیا کہ سلمان اپنے یہودی مالک کے لیے کھجور کے تین سو درخت لگائیں گے اور ان کے کھل لانے تک ان کی خبر گیری بھی کریں گے۔ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ تمام درخت لگائے سوائے ایک درخت کے جو کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے لگایا تھا۔ چنانچہ وہ تمام درخت اسی سال کھل لائے سوائے ایک درخت کے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے متعلق یو جھا کہ اس درخت نے کچل کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو میں نے لگایا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کر دوبارہ اینے دست مبارک سے لگایا تو وہ بھی اسی سال پھل لے آیا۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کے قبولِ اسلام کاواقعہ:

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کا تفصیلی واقعه خود انہی کی زبانی سنیے۔

آئے تو انہوں نے بھے صفح کر دیا۔ جب وہ واپس جانے لکے تو میں نے پاؤں کی بیڑیاں
کاٹ ڈالیں اور ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔
وہاں جاکر میں نے تحقیق کی کہ یہاں پر اس مذہب عیسائیت کاسب سے بڑا
عالم کون ہے؟ تولو گوں نے بتلایا کہ فلاں گرج کا فلاں بشپ بڑا ماہر ہے۔ میں اس کے
پاس چلا گیا اور بتایا کہ مجھے تمہارے دین میں رغبت ہے اور تمہارے پاس رہ کر تمہاری
خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا مگر وہ اچھا آدمی نہ تھا، بہت بخیل اور زر
پرست تھا۔ جو مال جمع ہو تاوہ اپنے خزانہ میں جمع کر لیتا اور غریبوں پر خرج نہ کرتا۔

فرماتے ہیں کہ میں صوبہ "اصبہان" میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں جس کا نام "ہے "ہے۔ میر اباپ اس جگہ کا سر دار تھااور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے قدیم مذہب مجوسیت میں اتنی کوشش کی کہ آتش کدہ کا محافظ بن گیا۔ مجھے باپ نے ایک مرتبہ اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ راستہ میں میر اگزر نصاری کی گرجا پر ہوا۔ میں سیر کے لیے اندر چلا گیا، ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ مجھے پند آگئے۔ میں شام تک ادھر ہی رہااور ان سے پوچھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شام میں ہے۔

میں رات واپس گھر آیا تو گھر والوں نے مجھ سے بوچھا کہ تو تمام دن کہاں رہا؟

میں نے سارا قصہ سنایا۔ میرے باپ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ دین اچھا نہیں، اچھا دین مجوسیت ہی ہے مگر میں اپنی رائے پر قائم رہا۔ باپ کو خدشہ ہو گیا کہ میں کہیں چلانہ جاؤں تو باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے بند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے سودا گر اور تاجر آئیں تو مجھے مطلع کریں۔ چنانچہ کچھ تاجر آئیں قو بہھے مطلع کریں۔ چنانچہ کچھ تاجر آئیں کو انہوں نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور ان کے ساتھ ملک شام چلاگیا۔

جب بہ مر گیا تواس کی جگہ دوسراراہب بٹھایا گیا۔ یہ اس سے بہتر تھا، دنیا سے بے

رغبت تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا۔ جب اس کے مرنے کاوقت قریب آیا

کہ میرے طریقہ پر دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو کہ "موصل" میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ اس کے مرنے کے بعد میں موصل چلا گیااور اس راہب کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ میں تمہاری خدمت میں رہناچا ہتا ہوں۔ اس نے منظور کرلیا۔ میں اس کی خدمت میں رہا۔ وہ بہترین آدمی تھا۔ جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں شخص "فصیبین" میں ہے، اس کے پاس چلے جانا۔

تومیں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کرتے جاؤاتواس نے کہا

میں اس کے مرنے کے بعد نصیبین چلاگیا اور اس شخص کو اپناقصہ سنایا، خدمت میں رہنے کی درخواست کی جو کہ منظور ہوگئی۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا: "غموریا" میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلاگیا۔ وہاں بھی اس طرح قصہ پیش آیا۔ وہاں جا کر میں نے کام شروع کر دیا اور میر سے پاس چند ایک گائے اور پھھ بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ ہمارے طریقہ پر چل رہا ہو البتہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جمارے طریقہ پر چل رہا ہو البتہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے، وہ دین ابرائیمی پر عرب میں پیدا ہوں گے، ان کی ہجرت کی جگہ الیمی زمین ہے دونوں جانب کنگریلی زمین ہے جہاں تھوریں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں، اس زمین کے دونوں جانب کنگریلی زمین ہے ، آپ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ قبول نہ فرمائیں گے، ان کی سرزمین کر بینچہ جا۔

اس کے مرنے کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروہاں سے گزرے تومیں

ASSESSES.

نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو میں بدلہ میں تمہیں گائے اور کریاں دے دوں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ مکہ مکر مہ لے آئے۔
میں نے گائے اور بکریاں ان کو دے دیں مگر انہوں نے مجھے پر بیہ ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام ظاہر کیا اور مکہ مکر مہ میں نے دیا۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی میں یہچان گیا کہ بیہ وہی جگہہ ہے جس کی نشاندہی غموریا کے پاوری نے کی تھی۔ میں مدینہ میں رہتارہا کہ حضرت پاک حسل اللہ علیہ وسلم جمرت فرماکر مدینہ طیسہ تشریف لے آئے۔

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف فرما ہے۔ اطلاع ملتے ہی جو پھر میرے پاس تھا میں لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کا مال ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم کھالو! میں خوش ہو گیا کہ ایک علامت تو پوری ہوئی۔ پھر مدینہ آگیا اور پچھ جمع کیا۔ پھر خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ میں نے پچھ کھوریں اور کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ بدیہ جہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ دوسری علامت بھی پوری ہوگئی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقیع میں کسی صحابی کے جنازے کے لیے اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقیع میں کسی صحابی کے جنازے کے لیے تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھو منے لگا۔ آپ میری منشاء سمجھ کئے اور کمرسے چادر کو ہٹا دیا۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور جوش میں اس پر جھک گیا۔ اس کو چومتار ہا اور رو تار ہا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے آئ

اس کے بعد اپنی غلامی میں پھنسارہا۔ ایک مرتبہ حضرت یاک صلی اللہ علیہ

چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجوریں لگائیں جو کہ اسی سال کھل لے آئیں اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا بھی آگیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (یعنی سلمان فارسی کو) مرحمت فرمادیا کہ جاؤاور اس کو بدلِ کتابت میں اداکر دو۔ میں نے عرض کیا: حضرت! یہ کافی نہیں ہوگا، یہ تھوڑا ہے بدلِ کتابت کی مقد اربہت زیادہ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شائہ اسی سے پورافرمادیں گے۔ چنانچہ میں لے کر گیااور بدلِ کتابت اس میں اللہ جل شائہ اسی سے دے دعفرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دس سے زیادہ آ قاؤں کے یاس رہاہوں۔

## مشکل الفاظ کے معانی:

مکاتبت: کوئی غلام اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں تہمیں اس قدر مال دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دوگے۔ ایسے غلام کو"مُکاتَب"،اس رقم کو"بدلِ کتابت" اور اس معاملہ کو"مکاتبت" کہتے ہیں۔

زبدة: مهر نبوت كے بارے ميں چند باتيں قابلِ لحاظ ہيں:

1: بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پیدائشی تھی اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پیدائشی تھی اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ صلی الله علیه وسلم کاسینه مبارک چاک کیا گیا تواس وقت مہر نبوت بھی بنادی گئی۔

بعض محد ثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر"مجمہ رسول اللہ" کھا ہوا تھا اور

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر ''میٹر فَاَنْتَ الْمَنْصُوْرُ ''لکھا ہوا تھا جس کا

کہ وہ چکور کے انڈے جیسی تھی۔ چکور کا انڈہ مرغی کے انڈے سے ذراجچھوٹا اور کبوتری کے انڈے سے ذراجچھوٹا اور کبوتری کے انڈے سے ذرابڑا ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مسہری کی چادر کے ساتھ لگنے والی گھنڈی ہوتی ہے جو کبوتر کے انڈے کے برابر بیضوی شکل میں ہوتی ہے مہر نبوت بھی اسی کی مانند تھی۔

الله عنه كاروايت كالفاظ يول بين: عمره رضى الله عنه كاروايت كالفاظ يول بين: عُلَّاةً مَمْرًا عِرِفُلَ بَيْضَةِ الْحَبَامَةِ.

لینی مہر نبوت سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔

ن حضرت ابوزید عمر بن اخطب انصاری رضی الله عنه کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: شَعَرَ اتَّ مُجْتَعِعَاتٌ.

لعنی چند بالوں کا مجموعہ تھا۔

﴿ حضرت الوسعيد خدري رضى الله عنه كى روايت كے الفاظ يہ ہيں: كَانَ فِي ظَهْرِ وَبَضْعَةٌ نَاشِرَةٌ .

آپ کی پشت مبارک پر گوشت کا ٹکڑ اابھر اہوا تھا۔

🖈 حضرت عبد الله بن سر جس رضی الله عنه کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عَلَى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجُهُعِ حَوْلَهَا خِيلاَنُ كُلِمُ الْمَالِيلُ.

لیعنی مہرِ نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے در میان مٹھی کی طرح تھی جس

کے چاروں طرف تل تھے جو مسوں کے برابر تھے۔

ان تمام روایات کا خلاصہ اور زبدہ ہیہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے در میان گوشت کا ابھرا ہوا ایک بیضہ نما (انڈے کی طرح) حصہ تھااور اس پر بال بھی تھے۔

مذکورہ روایات میں اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں کیونکہ یہ سب تشبیهات ہیں اور تشبیہ ہر شخص کے اپنے ذہن کے موافق ہوتی ہے جو کہ تقریبی حالت ہوتی ہے اور تقریب کے اختلاف میں اشکال نہیں ہوتا۔

علامہ قرطبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مہ<sub>ر</sub> نبوت مقداراور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھیاور کم زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی۔

(حاشية جمع الوسائل:ج1 ص72، ص73)

3: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی وفات مبار که میں جب بعض صحابہ رضی الله عنهم کو شک ہواتو حضرت اساءرضی الله عنها نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر نبوت وفات مبار کہ پر ختم ہو گئ تھی۔

(حاشية جمع الوسائل:ج1 ص70)

# بَاكِمَا جَاءَفِي شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سر مبارك كے مبارك بالوں كے بيان ميں

حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْ يَصْفِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے۔

حَلَّ فَنَا سُوَيْلُ بُنُ نَصْرٍ ، حَلَّ فَنَا عَبْلُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بَنِ يَزِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَلَّ فَنَا عُبَيْلُ اللَّهِ بَنُ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَالِ ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْلِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ عَبَالِسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْلِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْلِلُونَ رُءُوسَهُمُ ، وَكَانَ اللَّهُ مَلُ الْكِتَابِ يُسْلِلُونَ رُءُوسَهُمُ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُهُ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک (بغیر مانگ نکالے) ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ مشرک لوگ بالوں میں مانگ نکالتے تھے جب کہ اہل کتاب نہیں نکالا کرتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں اہل کتاب کی موافقت کرنا پہند فرماتے تھے جن میں کوئی تھم نازل نہ ہوا ہوتا تھا گر بعد میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر مبارک میں مانگ نکالنا شروع فرمادی۔

## زېرة:

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی مقدار میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں اور ان میں کوئی تعارض یا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بال بڑھنے والی چیز ہے۔ ایک زمانہ میں اگر کان کی لو تک ہیں تو دو سرے زمانہ میں اس سے زائد۔ اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈ انا چند مر تبہ ثابت ہے۔ تو جس نے سر مبارک منڈ انے کے قریب زمانہ میں بالوں کی مقدار کو نقل کیا تو اس نے چھوٹے بال مبارک کٹو ائے ہوئے کو عرصہ ہوجانے کے وقت نقل کیا تو اس نے نقل کیا تو اس نے بھی جمع فرمایا ہے کہ اس نے زیادہ بال نقل کیے۔ بعض علماء نے روایات کو اس طرح بھی جمع فرمایا ہے کہ مبارک کے اگلے حصہ کے بال مبارک نصف کانوں تک پہنچ جاتے اور وسط سر مبارک کے اس سے پنچ تک اور اخیر سر مبارک کے بال مبارک کندھوں کے قریب مبارک کے اس سے پنچ تک اور اخیر سر مبارک کے بال مبارک کندھوں کے قریب تک پہنچ جاتے اس طرح بھی جمع فرمایا ہے کہ بال مبارک عام طور پر کانوں تک طویل ہوتے تھے۔ بعض علماء نے اس طرح بھی جمع فرمایا ہے کہ بال مبارک عام طور پر کانوں تک طویل ہوتے تھے، پھر جب جامت بنوانے میں سفر وغیرہ کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی تو بڑھ کر گردن تک پہنچ جاتے اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو بڑھ کر گدوں تک خوصہ کے بال مبارک کانوں تک طویل ہوتے تھے۔ بھی جمع فرمایا ہے کہ بال مبارک عام طور کندھوں تک پہنچ جاتے اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو بڑھ کر گدون تک پہنچ جاتے اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو بڑھ کر گدوں تک پہنچ جاتے اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو بڑھ کر کیانوں تک کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔

## فائده:

اگر بال کانوں کی لوتک پہنچ جائیں توان کو "وَفُرَة"، اگر گردن تک پہنچ جائیں توان کو "لِیَّة" اور اگر مزید بڑھ کر کندھوں تک پہنچ جائیں توان کو "جُمِیَّة" کہتے ہیں اور ان کے مجموعہ کو" ولج" سے تعبیر کرتے ہیں۔

# بَاكِمَا جَاءَفِ تَرَجُّلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مبارك بالوں ميں كتكھاكرنے كے بيان ميں

حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بَنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّفَنَا مَعْنُ بَنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّفَنَا مَعْنُ بَنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكُ بَنُ أَنْسٍ، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوقَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِثُ. وَقَالَتُ عَنْهَ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِثُ. وَقَالَتُ عَنْهَ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِثُ. رَضَى الله عنها فرماتى بين كه مين حالت ترجمه: حضرت ام المؤمنين (ميرى امى) عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه مين حالت حيض مين حضرت ياك صلى الله عليه وسلم كه مبارك بالول مين كَنَّهى كرتى تقى -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ هُوَ الرَّقَاشِقُ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ دَهُنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِ مَ لِحُيتِهِ، وَيُكُثِرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں کنگھی وسلم اپنے سر مبارک میں کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے ، ڈاڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے جو تیل کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے ایسے ہو تا تھا جیسے تیلی کا کپڑا۔

## زېره:

اس باب مين چند باتين قابلِ ملاحظه بين:

[: اس باب کی پہلی حدیث سے دومسکے معلوم ہوتے ہیں:

(۱): سرمیں کنگھی کرنامستحب ہے۔

2: اسى باب ميں امام ترمذى رحمة الله عليه نے دو روايتيں بيان كى ہيں كه حضرت پاك صلى الله عليه وسلم خود بھى كبھى كبھار كنگھى فرماتے تھے اورزيادہ استعال سے منع بھى فرماتے تھے اور ابوداؤد شريف كى حديث ميں بھى حضرت پاك صلى الله عليه وسلم سے روزانه كنگھى كرنے كى ممانعت آئى ہے۔

(سنن الى داؤد:رقم الحديث 4159)

علاء نے لکھاہے کہ یہ ممانعت تنزیبی ہے اور ممانعت بھی اس وقت ہے کہ جب کوئی ضرورت مقتضی نہ ہو اور بالوں میں پر اگندگی بھی نہ ہو ورنہ تو کوئی حرج نہیں۔

3: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سر مبارک پر کپڑاڈال دیتے تھے تاکہ عمامہ خراب نہ ہواوروہ کپڑا تیل کے کثرت استعال کی وجہ سے ایسے ہو تا تھا جیسے تیلی کا کپڑا۔
گر اس کے باوجودیہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا معجزہ تھا کہ نہ تووہ کپڑا گنداہو تا تھا، نہ اس میں جوں پڑتی تھی اور نہ کھٹل خون کو چوس سکتا تھا، جیسا کہ علامہ مناوی رحمة الله علیہ نے نقل کیا ہے کہ مجھی مکھی بھی حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کے مبارک بدن پر نہیں بیٹھی۔

4: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی پہلے دائیں جانب کرتے تھے۔ یہ صرف کنگھی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہروہ چیز جس کاوجود شرافت اور زینت ہے اس میں دائیں جانب مقدم رکھناسنت ہے۔

# \*\*\*

# بَابُمَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سفيد بال آجانے كے بيان ميں

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بُنِ مَالِكٍ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قَالَ: لَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ، إِثَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُلْغَيْهِ وَلَكِنْ أَبُوبَكُرٍ، خَضَبَ وَسَلَّمَ ؛ قَالَ: لَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ، إِثَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُلْغَيْهِ وَلَكِنْ أَبُوبَكُرٍ، خَضَبَ بِالْحِتَّاءِ وَالْكَتْمِ.

ترجمہ: حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ آپ کی صرف کنپٹیوں پر کچھ سفیدی آئی تھی اللہ عنہ مہندی اور کتم سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہندی اور کتم سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔

## زېره:

"کتم" ایک گھاس ہے جس سے خضاب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سیاہ ہوتا ہے اور مہندی کے ساتھ سرخ ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سبز ہوتا ہے اور مہندی کے ساتھ مل کرمائل بہ سیاہی ہو جاتا ہے، حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے، اگر غلبہ کا ہوتا ہے تو خضاب غلبہ کتم کا ہوتا ہے تو خضاب سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر غلبہ مہندی کا ہوتا ہے تو خضاب سرخ ہو جاتا ہے۔

حَدَّاثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

يَارَسُولَ اللَّهِ، قَلْشِبْتَ، قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْبُرُسَلاَتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتْ.

ترجمه: حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرماتے ہيں كه حضرت ابو بكر صديق رضی الله عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟ حالائکہ آپ کے اعتدال کا یا آپ کی عمر کا تقاضایہ تھاکہ آپ ابھی تک جوان رہتے ) حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود ،سورت واقعہ ، سورت مرسلات، سورت عم يتساءلون اور سورت اذا الشمس كورت نے بوڑھا كر ديا

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، وَيَغْيَى بُنُ مُوسَى ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْلُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : مَا عَلَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاء.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یاک صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ڈاڑھی مبارک میں چودہ سے زیادہ سفید بال شار نہیں

حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کے سفید بال بہت ہی کم تھے لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض روایات سے چودہ، بعض سے ستر ہ،اٹھارہ اور بعض ہے ہیں معلوم ہوتے ہیں مگریہ اختلاف بھی کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف مختلف زمانوں کی وجہ سے ہے یا پھر گننے میں فرق لگاہے یعنی گننے میں اشتباہ ہواہے۔ حضرت یاک صلی الله علیه وسلم نے خضاب فرمایا یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات خضاب لگانے کے قائل ہوئے ہیں اور بعض حضرات

د. حضی اللہ عنہم کی نظر میں قبل از وقت بوڑھے ہونے کی وجہ بعض روایات میں یہ آئی رضی اللہ عنہم کی نظر میں قبل از وقت بوڑھے ہونے کی وجہ بعض روایات میں یہ آئی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمھے فلال فلال سورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں مختلف او قات میں مختلف سور توں کا ذکر آیا ہے۔ مر اد ان سے وہ سور تیں ہیں جن میں قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر ہے۔

فرماتے ہیں کہ بال جب سفید ہو تاہے تو اکثر اول سرخ ہو تاہے پھر سفید اور حضرت

پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایساہی معاملہ تھا۔امام ترمذی علیہ الرحمۃ کی شخقیق

یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو خضاب کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ آخری عمرتک

بہت کم تعداد میں بال مبارک سفید ہوئے تھے جو کہ آپ کی کنیٹیوں پر تھے یا مانگ

ایک روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو امور میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جاتے تو تم ہنسا بہت ہی کم کر دیتے اور اکثر او قات رویا کرتے حتیٰ کہ بیویوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دیتے۔

علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص شام کے وقت بالکل سیاہ بالوں والا جو ان تھا۔ ایک ہی رات میں اس کے بال بالکل سفید ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا: میں نے رات قیامت کامنظر دیکھا ہے کہ لوگ زنجیروں کے ذریعے تھینج کھینج کو جہنم میں ڈالے جارہے ہیں۔ اس کی دہشت مجھے پر کچھ ایسی غالب آئی کہ اس نے ایک ہی رات میں مجھے اس حالت پر بہنچادیا۔

ASSESSE ....

# بَاكِمَا جَاءَفِي خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے خضاب لگانے کے بیان میں کم تن شریكِ، عَنْ عُنْهَانَ بُنِ حَلَّ فَنَا أَبُو هُوَيُو قَالَ: حَلَّ فَنَا أَبِي، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُنْهَانَ بُنِ مَوْهَ عِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ مَوْهَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ توانہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

حَدَّثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بُنُ عَبْلِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُضُوبًا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو خضاب کیے ہوئے دیکھا۔

## زېدة:

1: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا یا نہیں؟ اس بارے میں علاء کا اختلاف گذشتہ باب میں ذکر کر دیا گیاہے، البتہ خضاب لگانے کے بارے میں حفیہ کی رائے میہ کہ خضاب مستحب ہے البتہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے اور شافعیہ کے نزدیک خضاب سنت ہے لیکن سیاہ خضاب لگانا حرام ہے۔

2: "خضاب" ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے۔ یہ چیز مہندی، دسمہ، کتم یاکوئی اور جدید مرکب چیز ہو خضاب ہی کہلاتی ہے۔

# ACES SEESE

# بَاكِمَا جَاءَفِي كُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے سرمه مبارک کے بیان میں

حَلَّاثَنَا هُحَبَّىُ بَنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسُّ، عَنَ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اكْتَجِلُو ا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُثْبِثُ الشَّعْرَ. وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَثَلاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ مُكْعُلَةً يَكْتَجِلُ مِنْهَا كُلُّ لَيْلَةٍ ثَلاثَةً فِي هَذِيهِ، وَثَلاثَةً فِي هَذِيهِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اثد کاسر مہ آئھوں میں ڈالا کرو۔ اس لیے کہ یہ آئھوں کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکیں بھی زیادہ اگا تا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس میں سے ہررات دونوں آئھوں میں تین تین سلائیاں ڈالا کرتے تھے۔

حَنَّاثَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَنَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْسُحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ. وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سوتے وقت اثد سرمه ضرور ڈالا کرو، یہ بینائی کو تیز کر تاہے اور پلکیں بھی خوب اگا تاہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی ایک روایت میں ہے:

إِنَّ خَيْرَ أَنْحَالِكُمُ الإِثْمِكُ. لعِن تمہارے تمام سرمول میں سے بہترین سرمہ" اثد"ہے۔

## زېدة:

1: سرمہ مختلف قسم کے پھروں مثلاً سیاہ، سفید، نیلا، پیلا یا سرخی ماکل سے تیار کیا جاتا ہے اور انسانی آگھ کی لیے مفید دوائی اور باعث زینت ہے۔ سرمہ بھی ان چیزوں میں ایک ہے جن کو بطورِ زینت استعال کیا جاتا ہے جیسے تیل، کنگھی، مہندی اور خوشبوو غیرہ۔

## 2: سرمہ کے استعمال میں تین فائدے ہیں:

بدنِ انسان کے لیے زینت، آئکھ کی بیار یوں کی لیے شفاء، سبسے بڑھ کر اتباعِ سنت جو کہ مقصودِ اصلی ہے اور اسی بناپر سرمہ آئکھ میں ڈالنامستحب ہے۔

3: سرمه رات کو سوتے وقت ڈالنازیادہ مفید ہے کیونکہ آنکھ میں دیر تک باقی

رہتاہے اور مسامات میں سرایت بھی خوب کر تاہے۔

4: سلائی کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں:

(۱): دونوں آئھوں میں تین تین کہ بہ طاق عد دہے۔

(۲): دونوں آئکھوں میں ایک ایک کہ یہ بھی طاق عد دہے۔

(٣): دائيں آنکھ ميں تين اور بائيں ميں دو كه ان كا مجموعہ پانچ طاق عدد بن جا تا ہے۔

5: بعض روایات میں خاص اثد سرمہ ڈالنے کی ترغیب آئی ہے۔ یہ سرمہ سیاہ

سرخی مائل ہو تاہے اور بلاد شرقیہ میں پیداہو تاہے لیکن یہ صرف ان آئکھوں کی لیے

ہے جن کوموافق آ جائے و گرنہ مریض آنکھ اس سے زیادہ دکھنے لگتی ہے۔

لہذاعام سرمہ ڈالنے سے سنت اداہوجائے گی مگر فضیلت اسی اثد سرمہ کو صاصل ہے۔

# بَاكِمَا جَاءَفِى لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے لباس مبارک کے بیان میں

حَدَّ ثَنَا عَلِیُّ بُنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّر سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيضُ.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی)ام سلمہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کوسب کپڑوں میں سے کر تازیادہ پہند تھا۔

حَلَّ فَنَا عَبُكُ بُنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَلَّ فَنَا عُمَّكُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَلَّ فَنَا عُمَّكُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَلَّ فَنَا عُمَّكُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَلَّ فَنَا عُمَّكُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يَتَّكِئُ عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُو يَتَّكِئُ عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبُ وَعُلِي قُوبُ وَعَلَيْهِ فَصَلَّى عِهِمُ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ عنہ کے کندھے کاسہارا لیے ہوئے گھرسے باہر نکلے۔ اس وقت آپ کے اوپر سمنی منقش کیڑا تھا جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ پس حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

حَكَّ ثَنَا سُوَيُلُ بَنُ نَصْرٍ قَالَ: حَكَّ ثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيلِ بَنِ إِيَاسِ وِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيلِ وِ الْخُلُدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السُتَجَلَّ ثَوْبًا سَمَّا لُه بِالْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَبِيطًا أَوْ رِدَاءً، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السُتَجَلَّ ثَوْبًا سَمَّا لُه بِالْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَبِيطًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُلُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَةُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يُو وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.



حَلَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَلَّ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُتَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ لِيَلْبِسُهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَإِنْهَامِنُ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علم اللہ وسلم نے فرمایا: لو گو!سفید کپڑے استعال کیا کرو۔ زندگی میں سفید کپڑا ہی پہننا چاہیے اور سفید کپڑوں سے ہی اپنے مر دوں کو دفن کیا کرو کیونکہ بیہ تمہارے بہترین لباس میں سے ہے۔

اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے: سفید کی روایت میں یوں ہے: سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پر زیادہ پاک اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ ہیں اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مر دول کو د فن کیا کرو۔

## زېرة:

- 1: لباس یعنی ستر ہوشی انسانی فطرت میں داخل ہے جبکہ عریانی خلاف فطرت میں داخل ہے جبکہ عریانی خلاف فطرت ہے۔ لباس کی یائج قسمیں ہیں:
- (1): واجب:وہ لباس ہے جس سے ستر عورت ہو یعنی مر د کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور گھٹنوں تک اور گھٹنوں تک اور مردول کے سامنے تمام جسم۔
- (۲): حرام: جس کے پہننے کی ممانعت آئی ہو جیسے مرد کے لیے بلا عذر ریشمی کپڑااور عورت اور مرد دونوں کے لیے ایسالباس جو کہ کافروں کا شعار ہو یعنی کفار کی پیچان ہو۔ (۳): مستحب: جس کے پہننے کی ترغیب آئی ہو جیسے عید کے روز عمدہ کپڑااور جمعہ کے روز سفید کیڑا۔
- (۴۷): مکروہ: جس کے نہ پہننے کی تر غیب آئی ہو جیسے غنی اور مالد ارکے لیے ہمیشہ پھٹا پر انا کپڑا بہننااور بلاضر ورت کسی کے لیے بھی میلا کچیلالباس پہننا۔
- (۵): مباح: جونه ضروری ہواور نه اس سے منع کیا گیا ہو جیسے کوئی بھی لباس جو که موقع پر میسر ہو۔
- 2: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سے سفید رنگ، سبز رنگ، سرخ رنگ، سیاه بالوں کی چادر، زعفران میں رنگا ہواایسالباس جس پر زعفران کا اثر ختم ہو گیا ہو لینی منقش چادروں کا مختلف او قات میں استعمال کرنا ثابت ہے مگر حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو قمیص زیادہ پیند تھی جس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں ستر عورت بھی خوب ہے اور مجمل وزینت بھی۔
- 3: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا معمول ساده اور کم قیمت لباس استعال فرمانے کا تھا مگر بسااو قات نہایت قیمتی لباس بھی استعال فرمایا ہے۔ حضرت پاک صلی

الله علیہ وسلم سے ستائیس یا بتیس اونٹینوں کے بدلہ میں ایک جوڑاخرید نا بھی ثابت ہے مگر پیہ لباس ریشم کا نہیں تھا بلکہ عمدہ کپڑا تھا اور بناوٹ بھی اچھی تھی مگر ایسا بہت کم ہوا ہے۔

(ہامش جمع الوسائل: ج1 ص 151)

4: علامہ جزری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ کرتہ کی آستین میں سنت بیہ ہے کہ پنچ تک ہواور چونحے وغیرہ میں سنت بیہ ہے کہ پنچ سے ینچے تک ہو مگر انگلیوں سے شحاوز نہ ہو۔ شحاوز نہ ہو۔

5: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مسلموں کے ملک سے درآ مد شدہ کپڑوں کا استعال بھی ثابت ہے جو نہایت تنگ آستین والا تھاحتی کہ وضو کے وقت جبہ سے بازو باہر نکالنے پڑتے تھے۔

(صحیح البخاری:رقم الحدیث 363)

6: کپڑاپہننے کی دعاء:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُّلُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

# بَابُمَا جَاءَفِي خُفِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے موزہ مبارک کے بیان میں کو گئنا ہو گئنا ہو گئا ہو گئا ہو گئنا ہو گئا ہو

1: حبشہ کے بادشاہ کا اصل نام "اصحمہ" تھا۔ بعض محدثین کے نزدیک ہے اس وقت مسلمان ہو چکا تھا اور بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ بیہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہواتھا۔ اس بناء پر علماء نے اس حدیث سے بیہ دلیل پکڑی ہے کہ کا فرکا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے البتہ چو نکہ دوسری بعض روایات میں کا فرکے ہدیہ سے انکار بھی ہے اس لیے اصل صورت حال ہے ہے کہ اگر کا فرکے ہدیہ قبول کرنے میں دین کے نقصان کا خدشہ ہو تو قبول کرنا جائز نہیں اور اگر دین کا نقصان نہ ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

2: چھڑے کا بنا ہوا موزہ پاؤں پر پہنا جاتا ہے۔ جب وضو کرکے اس کو پہن لیا جائے تو دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آنے کی صورت میں اس پر مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات تک مسح کرنا جائز ہے۔ نیز ایس

جرابوں پر بھی مسح جائز ہے جو خوب موٹی ہوں اور کسی چیز سے باندھے بغیر تین چار میل ان کو پہن کر چل سکتا ہو۔ آج کل کی باریک اونی یاسوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذااس کا خاص خیال کیا جائے کہ باریک جرابوں پر مسح کرنے کا میہ فتنہ بھی عام ہور ہاہے۔

3: موزے کے آداب میں سے ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طبر انی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنیم عنیما سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک سفر میں جنگل میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہنا اور دو سرے کے پہننے کا ارادہ فرمار ہے تھے کہ ایک کو آگر دو سر اموزہ اٹھا کر لے گیا اور اوپر لے جاکر اس کو چھینک دیا۔ اس میں ایک سانپ گھسا ہوا تھا جو کہ گرنے کی چوٹ گئے سے باہر آگیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا شکر ادا فرما یا کہ اس نے موذی جانور سے حفاظت فرمائی اور موزہ کے آداب میں یہ بات فرمادی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لینا چاہیے۔



# ASSESSED ASSESSED

# بَابُمَا جَاءَفِى نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے جوتے مبارک کے بیان میں

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بُنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَالَ: لَهُمَا قِبَالَانِ.

ترجمہ: حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ؟ انہوں نے اللہ عنہ سے بچھا: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک جوتے میں دودوتھے تھے۔

حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى الأَنْصَارِى قَالَ: حَدَّفَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّفَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّفَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّفَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّفَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بَنِ جُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ التِّعَالَ السِّبُتِيَّةَ، قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ التِّعَالَ السِّبُتِيَّةَ، قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ التِّعَالَ التِّي لَيُسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا مُثِنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ التِّعَالَ التِّي لَيُسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا مُثِلًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ التِعَالَ التِّي لَيُسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا

ترجمہ: عبید بن جریخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ آپ نعال سِدُنِیَّة (یعنی بغیر بالوں کے چڑے کاجوتا) کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسا جوتا پہنتے سے جس میں بال نہ ہوں اور آپ اسی جوتے سمیت وضو فرماتے سے۔ چنانچہ میں بھی ایسا جو تا پہنا ایسند کرتا ہوں۔

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے منع فرمایا ہے۔ بائیں ہاتھ سے منع فرمایا ہے۔

حَنَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، حَوَحَنَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى قَالَ: حَنَّ ثَنَا مَعْنُ قَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ مَعْنُ قَالَ: عِنَّ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي مَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُكَأُ بِالْيَهِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُكَأُ بِالشِّهَالِ، فَلْتَكُنِ الْيَهِينُ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص جو تا پہنے تو دائیں پاؤل سے ابتداء کرے اور جب جو تا اتارے تو بائیں پاؤل سے ابتداء کرے تا کہ دایاں پاؤل پہننے میں مقدم ہو اور اتارنے میں مؤخر ہو۔

## زېدة:

1: جوتے کا استعال تو انسان کی زینت بلکہ ضرورت میں شامل ہے اور بغیر کسی مجبوری کے جوتے کا ترک کرنا اخلاقی لحاظ سے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس دورِ جدید میں تو مختلف قسم، وضع اور رنگوں کے جوتے بنائے جاتے ہیں مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے خطہ میں دباغت شدہ یا یکی کھال کا جو تا بنایا جاتا تھا۔ کبھی بالوں سمیت اور کبھی بال صاف کر دیے جاتے تھے اور عام رواج میں جو جو تا استعال ہوتا تھاوہ چیل نماہوتا تھا جس کے آریار دو تسمے لگا دیے جاتے تھے۔

2: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کامبارک جو تاعام طور پر چرڑے کو بالوں سے صاف کر کے بنایا جاتا تھا۔ حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کاجو تامبارک ایک بالشت دو

3: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ مبارک دوہر اتھا۔ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عثمان اللہ عنہما کے جوتے کا تسمہ بھی دوہر اتھا مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایک تسے کا استعمال شروع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں اس کو فرض یا واجب کا در جہ نہ دے دیں اور امت کو تنگی کا سامنا ہو۔

4: حضرت عمر بن حریث رضی الله عنه کی روایت کے الفاظ ہیں:

دَأَیْتُ دَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یُصَیّی فِی نَعْلَیْنِ عَنْصُوفَتَیْنِ.

که میں نے حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹائے لگے ہوئے

جو توں میں نمازیڑھ رہے تھے۔

لہٰذا میہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر جوتے پاک ہوں توجوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے۔

5: جوتے کے آداب میں سے ہے کہ جو تا پہلے دائیں پاؤں میں پہنا جائے گر اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے۔ ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ بلا وجہ صرف ایک پاؤں میں جو تا پہننا اور ایک میں نہ پہننا اخلاقاً معیوب ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ لہذا دونوں جوتے ہی پہننے چا ہیں۔

ASSESSES.

### بَاكِمَا جَاءَفِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی انگو تھی کے بیان میں

حَدَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيَّا.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگو تھی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبثی تھا۔

حَدَّ فَنَا فُحَمَّ لُبُنُ يَغْيَى قَالَ: حَدَّ فَنَا هُحَمَّ لُبُنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَّنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّ فَيَا هُمَّ لُبُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ حَدَّ فَي أَنِي بَنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُحَمَّ لُسَطُرٌ، وَرَسُولُ سَطُرٌ، وَاللَّهُ سَطُرٌ،

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی انگو تھی مبارک کا نقش مبارک اس طرح تھا کہ ایک سطر میں "مجمد"، دوسری سطر میں "رسول"، اور تیسری سطر میں لفظ "الله" تھا۔

حَدَّ ثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَعِيُّ أَبُو عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّ ثَنَا نُوحُ بَنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ قَلْدِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّ ثَنَا نُوحُ بَنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ قَلْدِ بَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمُ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمُ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَةً ، وَنُقِشَ إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَةً ، وَنُقِشَ فِيهِ : عُمَيَّدُ رَسُولُ اللَّهِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کسریٰ، قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ



عنہم نے عرض کیا: وہ لوگ مہر کے بغیر خطوط قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگو تھی بنوائی جس کاحلقہ چاندی کا تھا اور اس میں "مجدر سول اللہ" کے الفاظ منقش تھے۔

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تواپنی انگو تھی مبارک اتار دیتے۔

#### زبدة

1: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سونے کی اگو تھی بھی استعال فرمائی ہے مگر جب مر دوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت پاک صلی حضرت پاک صلی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگو تھی بنوائی مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا۔ البتہ روایات سے اتار نے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔

پھر سنہ چھ ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف سربر اہانِ مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے سیجنے کا ارادہ فرمایاتو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت بیدلوگ بغیر مہرکے خطوط قبول نہیں کرتے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگو تھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آسکے۔ چنانچہ بیہ کام یعلی بن امیہ کے ذمہ لگایا گیاتو انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگو تھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگو تھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس میں «محمدرسول اللہ"کے الفاظ بھی کندہ کیے۔

3: حضرت البو بكر صدایق رضی الله عنه کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بكر صدایق رضی الله عنه کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے پاس چھ سال تک رہی۔ پھر ایک دن بئر اریس (یہ ایک کنویں کا نام ہے) پہ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه اور حضرت معیقیب رضی الله عنه تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگو کھی مبارک دوسرے کو پکڑارہا تشاکہ انگو کھی کنویں میں گرگئی۔ پھر باوجو د بہت زیادہ تلاش کے نہ مل سکی۔ کہتے ہیں کہ اس انگو کھی مبارک کے گم ہونے کے ساتھ خیر وبرکات میں بہت فرق آگیا اور اس محت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا حتی کہ حضرت عثمان رضی الله عنه ذو د بھی شہید ہو گئے۔

4: مردول کے لیے سونے کی انگوشمی تو مطلقاً حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوشمی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ چار ماشہ سے زائد نہ ہو، البتہ تگینہ کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی دھات یا پھر کا ہو اگر چہ کتنا ہی قیتی کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی قاضی ، مفتی وغیرہ کے لیے جن کو مہر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے سنت ہے، البتہ زینت کی نیت سے پہننا مناسب نہیں اور غیر اولی ہے۔ عورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوشمی تو جائز ہے، اس کے علاوہ پیتل، لوہا وغیرہ کسی دوسری دھات کی جائز نہیں جبکہ انگوشمی تو جائز ہے، اس کے علاوہ پیتل، لوہا وغیرہ کسی دوسری دھات کی جائز نہیں جبکہ

ASSESSES.

انگو تھی کے علاوہ کے زیور کسی بھی دھات کے عورت کے لیے جائز ہیں۔

5: انگو تھی دونوں ہاتھوں میں پہننا جائز ہے، کسی ایک ہاتھ کی تخصیص نہیں کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور کبھی بائیں ہاتھ کی چھنگلی (چھوٹی انگلی) میں پہنتے تھے۔

6: ہر ایسی انگو تھی جس پر اللہ جلّ جلالُہ یا کوئی اور متبرک نام یا لفظ درج ہو تو ادب کا تقاضا پیہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت اس کو اتار دیناچا ہیے جیسا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل مبارک تھا۔

7: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگو تھی مبارک کے نقش مبارک کے بارک کی صورت سے تھی:

الله

رسول

محمل

لینی اللہ پاک کا نام اوپر تھا اور مہر گول تھی اور پنچے سے پڑھی جاتی تھی۔ مگر محققین کی رائے بیہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو تا بلکہ ظاہر الفاظ سے

محهل

رسول

الله

معلوم ہو تا ہے یعنی اللہ پاک کانام نیچے تھااور اوپر سے نیچے پڑھی جاتی تھی۔ 7: اب آخر میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مبارک والے نامے ذکر کیے جاتے ہیں جو کہ آپ نے مختلف او قات میں مختلف سر بر اہانِ مملکت کے نام جھیجے تھے:

ASSESSED.

SEASON SE

(۱): کسری شاہِ فارس کے نام حضرت عبد اللہ بن حذافہ سہی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ والا نامہ بھیجا۔ کسریٰ بدبخت نے والا نامہ کو طکڑے کر دیاتو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعافر مائی کہ حق تعالی شانہ اس کے ملک کے حکڑے ککڑے کر دے! چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بیٹے شیر ویہ نے اسے بری طرح قتل کیا۔ اس کسری کا نام پر ویز تھا اور یہ نوشیر وان کا لوتا تھا۔ "کسریٰ" فارس کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ والا نامہ یہ ہے:

بِسُمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحُمَّدٍ رَسُولِ الله إِلَى كِسُرَى عَظِيْمِ فَارِسَ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ اللهِ فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ الله إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ فَإِن تُسْلِمْ تَسْلَمْ وَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْهَجُوسِ .

ترجہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم - اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے کسریٰ کے نام جو فارس کاسر دار ہے۔ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے اور اللہ اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھ کواللہ کے کلمہ کی طرف دعوت دیتاہوں - اس لیے کہ میں اللہ کاوہ رسول ہوں جو تمام جہان کی طرف اس لیے بھیجا گیاہوں کہ ان لوگوں کو ڈراؤں جن کے دل زندہ ہیں (یعنی ان میں پچھ عقل ہے) تاکہ اللہ کی ججت کا فروں پر پوری ہوجائے (اور قیامت کے دن ان کو یہ عذر نہ ہو کہ ہم کو علم نہ تھا) تو اسلام قبول کر کے تاکہ توخود بھی سلامت رہے ورنہ تیرے متبعین مجوسیوں (آگ پرستوں) کا وبال گھی تجھ پر ہوگا (کیونکہ وہ تیرے اقتدار میں گر اہ ہور ہے ہیں)

عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنُ اتَّبَعَ الْهُلَى أَمَّا بَعُلُ فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِبِعَايَةِ الْهُلَى أَمَّا بَعُلُ فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِبِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ تَسْلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَّا الْأَرِيسِيِّينَ {وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَّا لَا يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا قِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ وَلَا يَتَّخِنَ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَتَّخِنَ اللَّهُ فَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ولُوا اللَّهُ اللَّهُ ولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲):قبیصیں بادشاہ روم کے نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللّٰہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ قیصر

کانام ہر قل تھا۔ بیہ شخص اسلام تو نہیں لا یا مگر اس نے نامہ مبارک کی بڑی عزت و تو قیر

کی۔ جب حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ

ترجمہ: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہر قل کی طرف جو کہ روم کا سر دار ہے۔ سلامتی اس شخص کے لیے جوہدایت اختیار کرے۔ حمد وصلاق کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمہ (توحید) کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اسلام لے آتا کہ توسلامتی سے رہے اور حق تعالیٰ شانہ تجھ کو دہر ااجر عطا فرمائیں اور اگر تو اعراض کرے گا تو تیرے ماتحت نراعت پیشہ لوگوں کا وہال بھی تیری گردن پر ہوگا۔

"اے اہل کتاب! آؤایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کورب کادر جہنہ دے۔اگر اس کے بعد اہل کتاب روگر دانی کریں تو مسلمانو! تم ان سے کہہ دو کہ تم اس بات کے گواہ

ASSEMBLE ...

A STANDARDS

ر ہو کہ ہم تومسلمان ہیں۔"

(۳): نسجیا شبی بادشاہِ حبشہ کے نام حضرت عمرہ بن امیہ ضمری کے ہاتھ بھیجا۔ شاہِ حبشہ کا نام "اصحمہ" تھا۔ یہ مسلمان ہو گیاتھااور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہواتھا۔ اس کا جنازہ بھی آپ نے ہی پڑھایا تھا۔ اس کے نام جو والانامہ بھیجا تھاوہ یہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: سلام عليك إنى أحمد إليك الله الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه كما خلق آدم بيدة، وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فأقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى .

ترجمہ: بہم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجا تی کے نام۔ تم پر سلامتی ہو، میں اللہ کی تعریف تمہارے پاس بہنچا تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ (ایسا) بادشاہ (ہے جو) عیوب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے محفوظ ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے اور میں اس بات کا اقرار کر تا ہوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے کلمہ شے جسے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کواری حضرت مریم کے پاس بھیجا، پس وہ حاملہ ہو گئیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح سے پیدا کیا اور اس میں جان ڈال دی۔ میں متہیں اسی وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعاون کی طرف رف بلا تا ہوں کہ تم میر اا تباع کی طرف رف بلا تا ہوں کہ تم میر اا تباع کی کرواور جو شریعت میں لایا ہوں اور اس پر ایمان لاؤ، بلاشبہ میں اللہ کار سول ہوں اور میں

الله کی طرف تم کو اور تمہارے لشکر کو بلاتا ہوں، میں نے حق بات تم تک پہنچادی ہے اور تمہیں نصیحت بھی کر دی ہے، تم میری نصیحت قبول کرو اور سلامتی اسی شخص پر ہے جو ہدایت کا اتباع کرے۔

(امتاع الاساع بماللنبي من الاحوال: فصل في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء 7 ص 41)





### بَاكِمَا جَاءَفِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

باب:رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دائيں ہاتھ ميں انگو تھى پہننے كے بيان ميں

حَدَّثَنَا يَخِي بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْلُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْلُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْلُ اللَّهِ بُنِ عُمُفَرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگو تھی پہنا کرتے تھے۔

حَنَّ ثَنَا مُحَمَّلُ اَبْنُ أَبِي مُمَرَ قَالَ: حَنَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوب بْنِ مُوسَى، عَنْ أَيُّوب بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّخَنَ خَامَّمًا قِنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِثَا يَلِي كُفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّلٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَلُ عَلَيْهِ وَهُو الَّذِي سَقَطُ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِي بِثْرِ أَرِيسٍ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک اللہ علیہ وسلم نے تھے اور اس انگو تھی مبارک میں آپ نے "محمد رسول اللہ" کندہ کروایا تھا اور آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی اور آدمی بیہ الفاظ اپنی انگو تھی میں کندہ کروائے اور بیہ وہی انگو تھی مبارک تھی جو حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے اس کنویں میں گرگئ تھی جس کا نام مبارک تھی جو حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے اس کنویں میں گرگئ تھی جس کا نام "بئر اریس" تھا۔

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَتَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ

حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عُبَيْ اللَّهِ الْمُحَارِقِ قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ أَبِي عَانِمٍ مَنَ مُوسَى بَي عُقْبَةَ ، عَنْ تَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: التَّخَذَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لاَ أَلْبَسُهُ أَبِدًا فَطَرَحَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لاَ أَلْبَسُهُ أَبِدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لاَ أَلْبَسُهُ أَبِدًا فَطَرَحَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لاَ أَلْبَسُهُ أَبِدًا فَطَرَحَهُ اللَّا اللَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمُ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی جسے آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ آپ کے اتباع میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوالیں۔ پس آپ نے وہ انگوشی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی سے پہنوں گا، تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی انگوشیاں سے پیک دی اور فرمایا: اب میں یہ کبھی نہ پہنوں گا، تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی انگوشیاں سے پیک دیں۔

#### زېدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے سونے کی انگو تھی پہنی مگریہ اس وقت تھا جب سونے کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے چھینک دی تھی۔ لہذا اب اس کا استعمال مر دوں کے لیے جائز نہیں۔

2: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں میں انگو تھی پہننا ثابت ہے گر حضرت امام ترفذی علیہ الرحمۃ کار جحان دائیں ہاتھ میں پہننے کی طرف ہے۔اس لیے تمام الیمی روایات ذکر کی ہیں جن میں انگو تھی کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا ذکر ہے

ACCOUNTS OF

حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ جو کہ فن حدیث کے امام ہیں، فرماتے ہیں: مجھے احادیث کے دیکھنے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر زینت کے ارادہ سے پہنے تو دایاں ہاتھ اور اگر مہرکی نیت سے پہنے تو بایاں ہاتھ زیادہ موزوں ہے۔

(فتح الباري: ج 1 ص 402 باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه)

3: امام نووی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ انگو کھی چھوٹی انگلی میں پہنناہی سنت ہے۔

4: انگوشی کا گلینہ اوپر کی جانب کرنا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے گر اکثر روایات میں انگوشی کا تگینہ بھیلی کی طرف رکھنا ہی ثابت ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تگینہ کا بھیلی کی طرف رکھنا ہی افضل ہے کیونکہ اس میں تگینہ کی حفاظت بھی ہے اور عجب و تکبرسے بھی حفاظت بھی ہے۔

(جمع الوسائل مع الهامش: ج1 ص188)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ مردوں کی اٹکو تھی میں تگینہ ہتھیلی کی طرف اور عور توں کی انگو تھی میں تگینہ اوپر کی جانب ہوناچاہیے کیونکہ عور توں کا مقصد ہی زینت ہو تاہے۔

(رد المحتار:ج9ص596)

### بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ سَيُفِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی تلوار مبارک کے بیان میں

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کے قبضہ کی ٹوپی (یعنی مٹھی) چاندی کی تھی۔

حَلَّاثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ شُجَاعِ الْبَغْمَادِيُّ قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو عُبَيْمَةَ الْحَلَّادُ، عَنْ عُثْمَان بُنِ سَيْفِ عَلَى سَيْفِ سَمُرَةً بُنِ عَنْ عُثْمَان بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ عَلَى سَيْفِ عَلَى سَيْفِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ جُنْدُ بِ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا.

ترجمہ: حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار حضرت سمرہ بن جندب (صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کی تلوار کی طرز پر بنائی اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کی طرز پر بنائی تھی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار قبیلہ بنو حنیفہ کی طرز پر تھی۔

#### زېرة:

1: اسلام کے ابتدائی دور میں سب سے اہم ہتھیار تلوار، نیزہ اور تیر تھے اور میں اسلام کے ابتدائی دور میں سب سے اہم میدان جنگ میں سب سے کار آمد سواری گھوڑا تھی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کی کئی ایک تلواروں کا محدثین نے ذکر فرمایا ہے جو وقٹاً فوقٹاً جہاد میں کام آتی رہیں جیسے ماثور، قضیب، قلعی، حق، رسوب، صمصامه، لحیف اور ذوالفقار۔

2: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار مبارک بنو حنیفہ قبیلہ کی تلواروں کی طرزیر تھی یا اس کو بنانے والا قبیلہ بنو حنیفہ کا آدمی تھا۔ بہر حال جو بھی ہوبنو حنیفہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو تلواروں کے عمدہ بنانے میں بہت مشہور ہے۔ یہ حضرات بھی کیے بعد دیگرے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں الیم تلواریں بناتے رہے۔

# بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ دِرُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلى الله عليه وسلم كى زره مبارك كے بيان يلى حسَّ قَدَا أَبُو سَعِيدٍ عِبُكُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ فِ الأَثَيَّ قَالَ: حَلَّ قَدَا يُونُسُ بُنُ بَكَيْرٍ، عَنْ غُعَيْدِ بِفِ إِسْعَاقَ، عَنْ يَعْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، بَكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّعِي مَنْ يَعْنَى النَّبِي صَلَّى عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّعِي مَنْ يَعْنَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، فَنَهُ صَ إِلَى الصَّغْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَأَقْعَلَ طَلْعَةَ تَعْنَهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، فَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى السَّعْوَى عَلَى الشَّعْوَى عَلَى الشَّعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى السَّعْوَى عَلَى الصَّغْرَةِ قَالَ: عَلَى السَّعْوَى عَلَى الصَّغْرَةِ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّعْوَى عَلَى الصَّغْرَةِ قَالَ: عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ .

ترجمہ: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ اُحد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر دوزر ہیں تھی۔ آپ ایک چٹان پر چڑ ھناچاہتے تھے مگر اس کی طاقت نہیں پارہے تھے۔ پس آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اینے نیچ بٹھایا اور ان کے ذریعہ اوپر چڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے واجب کرلیا ہے (یعنی جنت کویامیری شفاعت کو)

#### زېدة:

1: جنگ اُحد کے موقع پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونجی چٹان پر چڑھنا چاہتے تنے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو دیکھ کر مطمئن رہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دیکھنے کے لیے اوپر چڑھناچاہتے تنے مگر اوپر چڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ آپ زخمی تنے، سر مبارک میں زخم

تیسری وجه که میدان جنگ میں حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم قر آن

تھا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، خُو د کی کڑیاں بھی سر میں یار خسار میں چبھے گئ تھیں تو کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر دوزِرہیں بھی پہن رکھی تھیں توحضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور حضرت پاک صلی اللہ علیه وسلم اس طرح چٹان پر چڑھے۔ پھر حضرت طلحہ کو دعادی۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کے نام لے کر حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ رضی اللہ عنه قریش میں ساتویں نمبر پر ایمان لے آئے تھے۔ غزوہ اُحد میں ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار تیروں کی بارش کر رہے تھے جس کو حضرت طلحہ رضی اللّٰہ عنہ اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر بچاسی زخم لگے حتی که ہاتھ شل ہو گیا مگر حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کا د فاع نہیں حچھوڑا۔ حضرت یاک صلی الله علیه وسلم نے زرہ استعال فرمائی ہے جو کہ توکل کے ہر گز منافی نہیں ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ توکل کا معنی بیہ ہوتاہے کہ اسباب ظاہرہ مکمل اختیار کرنے کے بعد متیجہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا۔ واضح رہے کہ اساب کے چھوڑ دینے کا نام تو کل نہیں بلکہ نقطل ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے ایسے اعمال فرمائے تھے۔

يَآأَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوْاخُنُوْاحِنُرَكُمْ .

كريم ميں الله رب العزت نے دیاہے:

(سورة النساء: 71)

اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق تعالیٰ کے احکام کی کون تغمیل کر سکتاہے! 3: حضرت ياك صلى الله عليه وسلم كي سات زر ہيں تھيں:

(۱) ذات الوشاح، (۲) ذات الحواثى، (۳) ذات الفضول، (۴) فضه، (۵) سغديه يا سعديه، (۲) بتر اء، (۷) خرنق

احادیث میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ کمانوں، سات گھوڑوں، تین ڈھالوں، پانچ نیزوں اور ایک تھلے کا ذکر بھی آتا ہے جن کوموقع کی مناسبت سے برکت کی خاطر ذکر کر دیاجاتا ہے:

كمانين: (۱) الزوراء، (۲) الروحاء، (۳) الصفراء، (۴) شوحط، (۵) الكتوم، (۲) السداد

**گوڑے:** (۱) السیف، (۲) المد تجز، (۳) الظرب یا الطرب، (۴) اللحیف، (۵) اللزار، (۲) اللود، (۷) اللود، (۷) الورد، (۷) سبحة

نیزے: (۱) المثویٰ، (۲) المثنیٰ یا المنشنیٰ، (۳) البغایا بیضاء، (۴) عمدة، (۵) حربة وطالین: (۱) الذلوق، (۲) القنتی یا الفتتی (۳) تیسری ڈھال پر تھاب یا مینڈک کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب آپ نے اس پر ہاتھ پھیر اتووہ مجزانہ طور پر مٹ گئ۔ جس تھیلے میں تیر ذخیر ہ فرماتے تھے اس کانام ''کافور'' ہے۔

# بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ مِغُفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی خَود مبارک کے بیان میں

حَدَّقَنَا عِيسَى بُنُ أَحْمَلَ قَالَ: حَدَّقَنَا عَبُلُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ: حَدَّقَنِى مَالِكُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ: حَدَّقَنِى مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْبِغْفَرُ قَالَ: فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَبَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحُرِمًا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا تو ایک شخص نے آکر عرض کیا: ابنِ خطل کعبہ کے پر دوں کے ساتھ چیٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو قتل کر دو۔

ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ اس روز حضرت پاک صلی اللّه علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہ تھے۔

#### زېدة:

1: میدانِ جنگ میں سر کوزخموں سے بچانے کے لیے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کو "خُود" کہتے ہیں۔ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکر مہ میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو سر مبارک پر کالے رنگ کا عمامہ باندھاہوا تھا اور اس کے اوپر ذرہ پہنی ہوئی تھی۔ پھر شہر میں پہنچ کر آپ نے خُود اتاردیا اور عمامہ باندھے

ر کھا۔اس لیے جن روایات میں فتح مکہ کے وقت سر مبارک پر پگڑی باندھنے کا ذکر ہے وہ بھی در ست ہیں۔

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے روز اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص بیت الله میں ، ابوسفیان کے گھر میں یا اپنے گھر میں بندرہے یا ہتھیار ڈال دے تو اسے امان ہے۔البتہ گیارہ مر د اور جھ عور تیں ایسی تھیں جن کے بارے میں تھکم تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں کیونکہ ان کے جرائم ہی نا قابلِ معافی تھے۔ ان میں بھی سات م داور دوعور تیں مسلمان ہو کر امان میں آ گئے۔

جن آٹھ کو امان نہیں ملی ان میں عبد العزیٰ بن خطل بھی تھاجو کہ مسلمان موكر مدينه منوره آگيا تھا۔ اس كا نام عبد الله ركھا گيا۔ حضرت پاك صلى الله عليه وسلم نے اس کو کسی قبیلہ کی طرف ز کو ۃ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھاتواس بدبخت شخص نے اپنے غلام کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے کھانا یکانے میں کچھ دیر کر دی۔ بیہ شخص قصاص کے خوف سے مرتد ہو کر مکہ چلا گیااور وہاں پہنچ کر خود بھی اور اپنی دولونڈیوں سے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت كروا تا تقاـ اس ليے جب حضرت ياك صلى الله عليه وسلم فاتح بن كر مكه ميں داخل ہوئے تو یہ غلاف کعبہ کے ساتھ جےٹ گیا۔ بظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ اس نے سابقہ جرائم کو یاد کرتے ہوئے آہ وزاری کر دی ہو گی اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں ہو گا کہ یہ لوگ کعبہ کی تعظیم تو کرتے ہی ہیں، مجھے اس کے غلاف کے ساتھ لیٹاد مکھ کر چھوڑ دیں گے۔غالباً اس بناء پر کسی نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع بھی کیا کہ وہ تو غلافِ کعبہ کے ساتھ چمٹاہواہے مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ اس کو وہیں قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اس کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے در میان قتل کر دیا۔

## بَابُمَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاك صلى الله عليه وسلم كى دستار مبارك كيان بيس حَنَّ ثَنَا هُحُهَّ لُهُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَنَّ ثَنَا عَبُلُ الرَّ حَمْنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، حَوَحَنَّ ثَنَا هَمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَنَّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة يَوْمَ الْفَتْحَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پرسیاہ پگڑی تھی۔

#### زېدة:

1: سرپر پگڑی باندھنا سنت مطہرہ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار مبارک خود بھی پہنی ہے، اس کی تعریف بھی فرمائی ہے اور اس کے باندھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ پگڑی باندھا کرواس سے حکم پیدا ہوتا ہے۔ مینی کی روایت ہے کہ پگڑی باندھا کرو، پگڑی اسلام کانشان ہے اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔

2: گیڑی زعفران کے رنگ والی تو نہیں پہننی چاہیے، باقی کسی بھی رنگ کی جائز ہے، البتہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی بھی پہنی ہے اور سفید رنگ کی تو تعریف فرمائی ہے۔

3: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑی کمبی بھی استعال فرمائی ہے اور چھوٹی بھی۔ لمبی بھی استعال فرمائی ہے اور چھوٹی بھی۔ لمبی بگڑی بارہ ہاتھ کی ہوتی تھی اور چھوٹی بگڑی مبارک چھ یاسات ہاتھ کی

ہوتی تھی۔

4: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ شملہ کے بارے میں مختلف رہی ہے۔ شملہ چھوڑ نے کامعمول اکثر تھا حتی کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ بغیر شملہ کے عمامہ باند ھنا ثابت ہی نہیں لیکن شخقین کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تھے۔ پھر شملہ چھوڑ نے میں بھی معمول مختلف رہا ہے، بھی آگے دائیں جانب، بھی پیچے دونوں مونڈ ھوں کے در میان شملہ چھوڑ دیتے سے اور بھی عمامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقے پر چھوڑ دیتے تھے۔ علامہ مناوی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ ثابت اگر چہ سب صور تیں ہیں لیکن ان میں افضل اور زیادہ صحیح پچھلی جانب دونوں مونڈ ھوں کے در میان شملہ جھوڑ دینا ہے۔

(حاشية جمع الوسائل للمناوى: ج1ص 206)

5: پیچیے کی طرف لٹکنے والے شملہ کی حدیہ ہے کہ وہ نصف کمرتک ہو،اس سے نیچ نہ ہو اور خاص بات یہ ہے کہ عمامہ کو بغرض عجب اور تکبر باند ھنا کہ دوسروں کو حقیر جانے یہ ہر گزہر گز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین

## بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةٍ إِزَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی کنگی مبارک کے بیان میں

حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بَنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ، كَسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ يُنِ.

ترجمہ: حضرت ابوبُر دہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین (میری امی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایک مرتبہ ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادراور ایک موٹی لنگی نکال کر د کھائی اور فرمایا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاوصال ان دو کپڑوں میں ہی ہوا۔

حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ مُسْلِمِ بُنِ نَذِيدٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَهَانِ قَالَ: أَخَذَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مُسْلِمِ بُنِ نَذِيدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَهَانِ قَالَ: أَخَذَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِهِ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَادِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، وَسَاقِهِ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَادِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَادِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کے گوشت کا حصہ پکڑ کر فرمایا کہ تہبند باندھنے کی جگہ رہے اور اگر تم نیچے تک لٹکانا چاہو تو کچھ اور نیچے تک کرلو اور اگر مزید نیچ کرناچاہو تو کچھ کو گئی نہ چھپائے) مزید نیچ کرناچاہو تو لنگی کہ چھپائے)

زبدة:

:1

اس باب میں صرف حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کے تہبند باند ھنے کا ذکر

ہے البتہ بعض دوسری روایات میں شلوار کا ذکر بھی آیا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر شلوار خریدی، اس کی تعریف بھی کی مگر خود شلوار پہننے کا کسی صحیح روایت سے ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح تہبند باند ھنا حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طرح پاجامہ یا شلوار کا باند هنا ثابت نہیں۔ اگر چیہ اس کا پہننا شرعاً صحیح اور جائز ہے۔ جب مسلمان ہجرت کرکے مدینہ منورہ پہنچے تووہاں کے یہودی صرف شلوار پہنتے تھے، تہبند نہیں باندھتے تھے۔ اس سلسلہ میں جب حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ تم مجھی شلوار اور مجھی تہبند باندھو تا کہ یہودیوں کی بالکل موافقت رہے اور نہ ہی بالکل مخالفت ۔

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا اکثر معمول مبارک ینچے کنگی باند ھنے اور اویر جادر اوڑھنے کا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جادر جار ہاتھ کمبی، اڑھائی ہاتھ چوڑی اورایک قول کے مطابق چھ ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی تھی۔ آپ کی لنگی مبارک چار ہاتھ ایک بالشت کمبی اور دوہاتھ چوڑی تھی۔

حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کا وصال کے وقت تک معمول سادہ اور کم قیت حتیٰ که پیوند لگے کپڑے پہننے کا تھا حالانکہ اس وقت فتوحات بھی شروع ہو پھی تھیں اور دوسرے ملکوں کے سلاطین کی طرف سے ہدایااور نذرانوں کا سلسلہ بھی شروع تھالیکن حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول اپنی ذاتی معیشت کے لیے وہی قدیم طرز کارہا اور جو کچھ آتا اس کو دوسروں پر تقسیم فرمادیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی نهایت سادگی میں گزری اور اس میں سمجھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ سیر ت کی کتابوں میں تو یہاں تک موجو د ہے کہ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری شب میں آپ کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ

عنہانے پڑوسیوں کے گھرسے عاریتاً حاصل کرکے چراغ جلایا تھا۔

4: شخنوں سے نیچے لنگی یا پاجامہ لئکاناحرام ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو مثلاً کسی شخص کے شخنے پر بھنتی ہو توایسے شخص کواس کی شخص کے شخنے پر بھنتی یاز خم ہو اور اس پر مکھی وغیرہ بیشتی ہو توایسے شخص کواس کی حفاظت کے لیے لنگی یا پاجامہ لئکانا جائز ہے جب تک زخم اچھانہ ہو۔ ہاں جب زخم اچھا ہوجائے تو پھرنہ لٹکائے۔

تخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے مگر دوشر طوں کے ساتھ:

(۱): "کَازِلًا" لِعَنی کپٹرا اوپر سے لئکا ہواہو۔ للہذا جرابوں یا موزوں سے ٹخنہ ڈھکا ہوتو کچھ بھی حرج نہیں۔

(٢): "قَائِمًا" لَعِنی انسان کھڑا ہو۔ اس میں رکوع بھی شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ

ٹانگ کا کھڑ اہونا۔ ہاں اگر بیٹھا یالیٹا ہو تو ٹخنے کو ڈھا نکنے میں کوئی حرج نہیں۔

والثداعكم بالصواب

### بَابُمَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلى الله عليه وسلم كى چال مبارك كے بيان يى حَنَّ تَنَا اَبُنُ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي يُونُس ، عَن حَنَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَنَّ ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي يُونُس ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَلاَ رَأَيْتُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلَّ الشَّهُ مَسَ تَجُرِى فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَنُجُهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَعَيْرُ

ترجمہ: حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایسامحسوس ہو تا تھا کہ سورج آپ کے چیرہ مبارک پر ہی چل رہاہے اور میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی نہیں دیکھا گویا کہ زمین آپ کے لیے لیٹی جارہی ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ چلنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈیٹ کے لیے لیٹی جارہی ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ چلنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے اور آپ اپنی معمولی رفتار میں چل رہے ہوتے تھے۔

#### زبدة:

اس باب کی اس روایت اور دیگر روایتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک عام آدمی کی رفتار سے تیز تھی مگر چال مبارک الیں تھی کہ ہموار جگہ پر چلتے ہوئے بھی ڈھلوان میں اترتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ قدم مبارک اٹھااٹھا کر اس طریقے سے آگے جھک کر چلتے جیسے کوئی آدمی نشیبی جگہ میں اتر رہاہو۔



# بَاكِمَا جَاءَفِي جِلْسَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی نشست مبارک کے بیان میں عَنْ تَکَ تَکَ اللّٰهِ عَنْ مَسْلِمٍ قَالَ: عَنَّ ثَنَا عَفَّانُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَنَّ ثَنَا عَفَّانُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَنَّ ثَنَا عَفَّانُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَنَّ ثَنَا عَفْرَمَةَ، أَمَّهَا رَأَتُ رَسُولَ اللّهِ عَبْلُ اللّٰهِ بَنُ عَسَّانَ، عَنْ جَدَّتَیْهِ، عَنْ قَیْلَةَ بِنُتِ مَخْرَمَةَ، أَمَّهَا رَأَتُ رَسُولَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمُسْجِدِ وَهُو قَاعِدٌ الْقُرُفُصَاء قَالَتْ: فَلَهَا رَأَیْتُ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَحَسِّعَ فِی الْجِلْسَةِ أُرْعِدُ ثُومِنَ الْفَرَقِ. وَسُم رَسُولَ اللّه عَنْها فرماتی الله عنها فرماتی بی که میں نے حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ترجمہ: حضرت قیله رضی الله عنها فرماتی بی که میں نے حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو مسجد میں گوٹ مارکر بیٹے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو اس عاجز انہ عالت میں دیکھاتو میں آپ کے رعب کی وجہ سے کا نینے گی۔

حَنَّ ثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبُى الرَّحْنِ الْمَخْزُوهِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَنَّ ثَنَا سُفْيانُ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بَنِ تَمِيدٍ ، عَنْ عَبِّهِ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْلَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْلَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ترجمه: حضرت عبدالله بن زيدرضى الله عنه فرمات بين كه مين نے حضرت پاك صلى الله عليه وسلم كومسجد مين چت ليلے ہوئے اس حالت مين ديكھا كه آپ نے اپنا ايك پاؤل دوسرے پاؤل پرركھا ہوا تھا۔

#### زېرة:

1: "گوٹ مار کر بیٹھنا" یہ کہلا تا ہے کہ انسان دونوں گھٹنوں کو کھڑ اکر کے سرین کے بل بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ بنالے۔ یہ بیئت تواضع اور عاجزی کی ہے اور اس میں راحت بھی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ گوٹ مار کر بیٹھنا

عر ب کی دیواریں ہیں۔ (لیعنی جنگل میں چونکہ دیواریں نہیں ہوتیں جس سے سہارا ہوسکے،اس لیے بیہ قائم مقام دیوار کے ہے۔)

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی اکثر گوٹ مار کر بیٹے تھے مگر کبھی دوسری حالت پر بیٹھنا بھی ثابت ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد طلوعِ آ فتاب تک مسجد شریف میں جارزانو تشریف رکھتے تھے۔

بسااو قات بجائے ہاتھوں کے کمراور پنڈلیوں پر کپڑ الپیٹ لیا جاتا ہے جو کہ مزیدراحت کاباعث ہے۔

2: دوسری حدیث مبارک جس میں چت لیٹنے کاذکر ہے اس کی صورت ہے ہے دونوں پاؤں پھیلا کر ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھ لے ورنہ چت لیٹنے کی دوسری صورت یعنی ایک قدم کو دوسرے پاؤں کا گھٹنا کھڑا اکر کے اس پر رکھے۔ اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ عرب میں عام طور پر رواج لنگی باند ھنے کا تھا اور اس دوسری صورت میں ستر کھلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ اگر شلوار یا پاجامہ بہنا ہو تو جسے بھی لیٹے کوئی حرج نہیں ہے۔

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے تکیہ مبارک کے بیان میں حق فَتَا الله علیه وسلم کے تکیہ مبارک کے بیان میں حق فَتَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ، عَنِ إِسْرَ ائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِمًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھاجو کہ آپ کی بائیں جانب تھا۔

حَنَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَنَّ ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الأَقْتِرِ، عَنْ أَبِي جُتَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا. ثَمِ جُمَّةً فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَمَا يَا: مِن لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَمَا يَا: مِن كَمَ حَفْرت يَاكُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَا يَا: مِن كَمَ حَفْرت يَاكُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَا يَا: مِن كَمَ حَفْرت يَاكُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَمَا يَا: مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى ع

#### زېدة:

1: تکیہ لگاکر بیٹھنا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر مجبوری نہ بھی ہو تو بھی اپنی سہولت کے مطابق آدمی دائیں یا بائیں کسی طرف بھی تکیہ لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو اپنے پیچھے بھی تکیہ رکھ کر اس کے ساتھ ٹیک لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہر طرح درست ہے۔

2: تکید لگا کر بیٹھنا تو درست ہے مگر تکید لگا کر کھانا کھانا متکبرین کی علامت ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی تکید لگا کر نہیں کھایا۔ ہمیشہ ایک زانویا دو زانو ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ مجھی عذر ہو توالگ بات ہے۔

علماء نے لکھاہے کہ تکبیہ لگانے کی چار صور تیں ہیں اور چاروں اس میں داخل

ہیں:

(۱): دائیں یابائیں پہلو کو تکیہ یاد یوار وغیر ہ پر سہارالگانا

(۲): ہتھیلی سے زمین پر سہارالگانا

(m): چوزانولیعنی چو کڑی مار کر کسی گدے وغیرہ پر بیٹھنا

(۴): کمر کو تکیه یاد بوار کے ساتھ ٹیک لگانا

تکیہ لگاکر کھانے سے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے،اس سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور کھاناجلدی ہضم بھی نہیں ہوتا۔

### بَاكِمَا جَاءَفِ اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب: حضرت پاک صلى الله عليه وسلم كے سهارا لے كر چلنے كے بيان بين حسّ تَنَا عُبَدُ اللّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُ اللّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُعَفَرُ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى رَأُسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى رَأُسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى رَأُسِهِ عَلَى مَنْكِيهِ وَسَلَّمْ فَلُهُ عَلَى مَنْكِيهِ ، ثُمَّ قَامَ اللهِ قَالَ: الشَّدُ وَالَد عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِيثَى ، ثُمَّ قَامَ اللّهِ قَالَ: المُدَيِثِ اللّهِ قَالَ: المُدُونَ اللّهِ قَالَ: المُدُونَ اللّهِ قَالَ: المُدَوالِ اللّهِ قَالَ: المُدَوالِ اللهِ قَالَ: المُدَوالِ اللهِ قَالَ: المُدَوالِ اللهِ قَالَ: المُدَوالِ اللّهِ قَالَ: المُدَوالِي اللّهِ قَالَ: المُدَوالِي اللّهِ قَالَ: المُدَوالِي اللّهِ قَالَ: المُدَوالِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ قَعَدَ اللّهِ قَالَ: المُدُولِ اللّهُ قَالَ: اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ قَعَدَ الْعَصَابَةِ رَأُسِي قَالَ: فَعَمَا مَا عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ قَعَدَا فَوْضَعَ كُولُهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ قَامَ اللهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَا اللهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ عَلَى مَنْكِينَ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْكُونَ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى مَنْكِينَ اللّهُ عَلَى مُنْكِينَ ، ثُمَّ عَلَى مَنْكُونَ الللّهُ عَلَى مَنْكُونَ اللّهُ عَلَى مَنْكُونَ اللّهُ عَلَى مَالَ الللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَى مَالَ الللّهُ عَلَى مَنْكُونَ اللّهِ عَلَى مَنْكُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى مَنْكُونَ اللّهُ عَلَى مَنْكُونَ اللّهُ عَلَى مَالَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَكَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

ترجمہ: حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بیماری کے دوران حاضر ہوا جس میں آپ کی وفات ہوگئ متھی۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر زر درنگ کا ایک پڑکا تھا۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا: اے فضل! میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑکا میرے سر پر گس کے باندھ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپناہا تھ مبارک میرے کندھے پر رکھا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور میں تشریف لے آئے۔ مسجد میں تشریف لے آئے۔

اس حدیث میں ایک لمباواقعہ بھی ہے۔

زېدة:

: گزشته باب حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے طیک لگا کر بیٹھنے کے بیان میں

ایک دن حضرت پاک صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹے کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کرو۔ حضرت فضل بن عباس رضی الله کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعدیہ مضمون ارشاد فرمایا:

میراتم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کازمانہ قریب ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو تومیر ی کمر موجود ہے، بدلہ لے لواور جس کی آبروپر میں نے حملہ کیا ہووہ میر کی آبروسے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہے وہ مال سے بدلہ لے لے، کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کاڈر ہے کیو نکہ بغض رکھنا نہ میر کی طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موزوں ہے۔ خوب سجھ لو کہ مجھے محبوب ہے وہ شخص جو اپناحق مجھ سے وصول کرے یا معاف کر دے کہ میں اللہ جل شانہ کے ہاں بشاشت کے ساتھ جاؤں، میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر کفایت نہیں کرناچا ہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا۔

چنانچہ اس کے بعد منبر سے اتر آئے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر منبر پر تشریف لے اور وہی اعلان فرمایا۔ نیز بغض کے متعلق مضمون بالا کا اعادہ فرمایا اور سے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمہ کوئی حق ہووہ بھی اداکرے اور دنیا میں رسوائی کا خیال نہ کرے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔

ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تین درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی تکذیب نہیں کر تاہوں اور نہ ہی اس کو قسم دیتاہوں لیکن پوچھنا چاہتاہوں کہ

ASSESSED.

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که فضل! اس کے تین درہم ادا کر دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب الٹھ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ تین درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لیے تھے۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ خیانت کیوں کی تھی؟ عرض کیا کہ میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ فضل! اس سے تین درہم لے لو۔

اس کے بعد حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس سمی کو اپنی حالت کا اندیشہ ہووہ بھی دعا کر الے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا: یارسول الله! میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے دعا فرمائی: یا الله! اس کو سچائی عطا فرما، (کامل) ایمان عطا فرما اور زیادتی نیند کے مرض سے صحت عطا فرما۔

اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور عرض کیا: یار سول اللہ! میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو؟! حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر! چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یااللہ! اس کو سچائی اور (کامل) ایمان عطافرما اور اس کے احوال کو بہتر بنادے۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع سے کوئی بات کہی جس پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے جد ھر بھی وہ جائیں۔

ASSESSED AND A SECOND AND A SECOND ASSESSED AND A SECOND ASSESSED ASSESSEDA

ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک اور صاحب اٹھے۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں بزدل ہوں اور سونے کا مریض ہوں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعافر مائی۔

حضرت فضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بہادر نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین (میری امی ) عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح عور توں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا۔



### بَاكِمَا جَآءَ فِي صِفَةِ أَكُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاك صلى الله عليه وسلم ك كهانامبارك كهان كيان مين حَلَّ فَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْهَانَ، حَلَّ فَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الشَّلاَ فِوَيَلْعَقُهُنَّ.

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم تین انگیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور بعد میں ان کو چائ بھی لیا کرتے تھے۔

حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أُتِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَهْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوعِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھجوریں لائی گئیں اور میں نے دیکھا کہ آپ وہ تھجوریں کھارہے تھے اور بھوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھ کر کسی چیز پر سہارالگاکر تشریف فرماتھے۔

#### زېدة:

1: کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا تین انگلیوں (در میانی انگلی سے کھانا تین انگلیوں فرد میانی انگلی سے کھانا اللہ تعلیٰ انگلی سے کھانا اللہ تعلیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، دوسے کھانا تکبر اور غرور کی علامت ہے اور تین سے کھانا مست سے اور چاریایا نجے سے کھانا حرص اور لالچ کی علامت ہے۔ بسااو قات معدہ پر بوجھ

ہو جاتاہے اور کھاناحلق میں اٹک جاتاہے۔اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر یاضر ورت ہو مثلاً کھانا ایبا ہو کہ تین انگلیوں سے کھانے میں مشکل پیش آتی ہو تو کوئی حرج نہیں جیسے موجودہ دور میں میانوالی (پاکستان کا ایک علاقہ جوصوبہ پنجاب میں واقع ہے) کا بناہوا مکھڈی حلوہ جب کہ وہ خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔

کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا بھی سنت ہے۔ بعض روایات میں تین مرتبہ چاٹنا بھی ثابت ہے اور بعض روایات میں اس کی ترتیب بھی وارد ہوئی ہے کہ يہلے در ميانی انگلی، پھر انگشت ِشہادت پھر انگو ٹھامبارک کوچاٹ ليتے تھے۔

مسلم شریف میں کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے کی تر غیب دیتے ہوئے ارشاد فرمايا:

فَإِنَّهُ لَا يَلْدِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

(صحیح مسلم: رقم الحدیث 2033)

کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ کھانے کا یہی حصہ زیادہ بابرکت ہوجو انگلیوں کے ساتھ لگ گیاہے۔لہذاان کوجاٹنے کا حکم دیاہے۔

بعض بیو قوف انگلیاں چاٹنے کو ناپیند کرتے ہیں حالانکہ اتنی عقل نہیں کہ انگلیوں پر جو کھانالگاہواہے یہ وہی توہے جواتنی دیرسے کھایا جارہاہے،اس میں کیانئ چیز ہے؟ دیکھیں! فیرنی کا سارا چمچہ منہ میں لے لیاجا تاہے، پھراسی لعاب سے بھرے چھچے کور کابی میں ڈال دیاجا تاہے، پھر دوبارہ اور سہ بارہ یہ عمل دہر ایاجا تاہے۔

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه لكهة بين: كوئي شخص اينه فعل كوفتيج سمجه تواس

کے متعلق تو کلام کیا جاسکتا ہے مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ناپیندیدگی کے ساتھ دیکھنے سے کفر کا خطرہ ہے،اس لیے اگر کسی کو طبعی طور پر کراہت بھی ہو توعادت ڈالنی چاہیے۔

4: ٹیک لگا کر کھانے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے مگر اس جگہ چونکہ ضعف کے عذر کی وجہ سے تھااس لیے کوئی اعتراض والی بات نہیں کیونکہ پہلے بھی یہ بتایا جاچکا ہے کہ عذر کی وجہ سے ٹیک لگا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

5: ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی کھانے والی انگلیاں کسی دوسرے شخص کو بھی پیش فرما دیتے تھے تاکہ وہ بھی ان بابر کت انگلیوں کو چاٹ لے۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہو گا جسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں چائے کا شرف حاصل ہو گیا۔

# بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبُزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی روئی مبارک کے بیان میں کہ بولا کہ عبد الله الله عبد الله

عَنى، جُومُولُ مُوكُ تَكُ مُوتَ وَهَ الرَّجَاتَ عَنَى، بَاتَى بَمَ گُونَدُهُ لِيَّ عَنَى كَا يَكُ مَوْ مُوكَ عَكَ كَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنُ عُبَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ قَالَ: كَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَلَعَتْ لِى بِطَعَامٍ فَجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ قَالَ: كَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَلَعَتْ لِى بِطَعَامٍ وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنَ أَبْكِي إِلَّا بَكِيتُ. قَالَ: قُلْتُ لِمَ ؟ قَالَتْ

کرنے والے نے یو چھا کہ آپ لوگ جَو کے ساتھ کیاکرتے تھے بیعنی جَو کی روٹی کیسے

یکاتے تھے؟ حضرت سہل نے جواب دیا کہ اس کے آٹے میں ہم پھونک مارلیا کرتے



ترجمہ: حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوا یا اور فرمایا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی مگر میر ارونے کو جی کرتا ہے تو میں روپڑتی ہوں۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگیں کہ مجھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آجاتی ہے جس پر آپ دنیا ہے جدا ہوئے تھے۔ خداکی قسم! آپ نے کبھی دن میں دود فعہ روٹی اور نہ ہی گوشت پیٹ بھر کے کھایا۔

حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بَنُ عَبُلِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ و أَبُو مَعْمَرٍ ، حَنَّ ثَنَا عَبُلُ الْوَارِثِ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی آپ نے چپاتی یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی یہاں تک کہ آپ اس دار فانی سے رخصت ہوگئے۔

# زېدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں گندم اور پھر میدے کی روٹی تو مالد اروں کو نصیب ہوتی تھی بلکہ شام اللہ اروں کو نصیب ہوتی تھی بلکہ شام اس سر زمین پر کاشت نہیں ہوتی تھی بلکہ شام جیسے دور دراز علاقوں سے منگوانی پڑتی تھی اس لیے کافی مہنگی ہوتی تھی، اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیه وسلم کو بالعموم جَو کی سادہ روٹی میسر آتی تھی اور آپ اسی کو کھا کر شکر ادا فرماتے تھے، میدے کی روٹی تو حضرت پاک صلی اللہ علیه وسلم سے کھانا

ثابت ہی نہیں ہے۔

2: جَو کی سادہ روٹی بھی بغیر چھنے ہوئے ہوتی تھی اور وہ بھی روزانہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کا معمول ہی نہ تھابلکہ آپ کے اہل خانہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کئی کئی روز تک جَو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔

کا بھی یہی معمول تھا کہ کئی گئی روز تک جَو کی روئی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔

3: اسی طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالن چھوٹی رکابی میں نہیں ڈالا کیونکہ ایک ہی بڑا برتن ہوتا تھا جس میں سالن ڈال لیاجا تا تھا۔ آپ نے میز پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ ہے اور اب تواس سے اور زیادہ بچناضر وری ہے کیونکہ یہ یہود و نصاری کا طریقہ ہے اور ہمیں کا فروں کے طریقہ کی مخالفت کا حکم ہے۔ البتہ دستر خوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔

# بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةٍ إِذَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے سالن مبارک کے بیان میں

حَدَّثَنَا عَبْنَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْكُذُمُ: الْكَلُّ.

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سر که بھی کیاہی اچھاسالن ہے۔

### زېدة:

"سر کہ"کو دنیا کے مختلف ممالک میں انگور، جامن اور گناو غیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ سر کہ ذراترش ہوتا ہے اس لیے اعصاب کے مریض کو اور سر دمزاج کے بعض لوگوں کو بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیابی اچھاسالن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سر کہ ہووہ گھر (سالن کا) محتاج نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جس گھر میں سر کہ ہووہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہووہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سرکہ پہلے انبیاء علیہم السلام کاسالن ہے۔

(سنن ابن ماجة: باب الائتدام بالخل. رقم الحديث 3318)

اس لحاظ سے کہ اس میں وقت اور محنت زیادہ نہیں ہوتی اور روٹی بے تکلف کھائی جاتی ہے، یہ ہر وقت آسانی سے مل جاتا ہے اور تکلفات سے بعید اور دور ہے اور دنیوی زندگی میں بھی اختصار ہی مقصود ہے۔ اس کے علاوہ سر کہ میں خصوصی فوائد

بہت ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، کھانے کو جلدی ہضم کرتاہے، حرارت کو مارتاہے اورخوش ذا کقہ ہوتاہے، بلغم اور صفر اکا قاطع ہے، بھوک اچھی لگاتاہے۔

حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ سَهُلِ الأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَكُلْتُ مَعَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكْمَ حُبَارَى.

ترجمہ: حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے (ایک موقع پر) حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حُباریٰ کا گوشت کھایا۔

### زېدة:

1: "سفینه "کامعنی ہوتا ہے "کشی" - حضرت سفینه رضی اللہ عنه کالقب بھی سفینه اس وجہ سے پڑگیاتھا کہ آپ سفر میں کشی کی طرح بہت سامان اٹھا لیتے تھے۔
2: "مُباریٰ" ایک جنگلی پر ندہ ہے جو کہ مرغ سے ذراکم مگر خاصہ موٹا ہوتا ہے۔ اس کی گردن ، چونچ اور پاؤل قدرے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ خاکی رنگ کاہوتا ہے۔ اس کی گردن ، چونچ اور پاؤل قدرے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ خاکی رنگ کاہوتا ہے۔ اڑتے وقت بہت شور کرتا ہے۔ تیز رفتار اور بہت طاقتور پر ندہ ہے۔ اس کانام بعض نے سرخاب بعض نے بٹیر، بعض نے چکا چکوئی اور بعض نے تغدری بتایا ہے۔ محیط اعظم میں کھا ہے کہ فارسی میں اس کو ہوبرہ، شعورت اور شوال کہتے ہیں اور ہندی میں چرز کو اور یونانی لوگ غلومس کہتے ہیں۔

حَلَّاثَنَا عَلِّ بُنُ مُجُرٍ قَالَ: حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّهِيمِيّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: فَقَلَّهَ طَعَامَهُ وَقَلَّهَ فِي طَعَامِهِ كَنْ مَ ذَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَخْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ: فَلَمْ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُولَى : أَدُنُ، فَإِنِي قَدُر أَيْتُ اللَّهُ أَبُو مُولَى : أَدُنُ، فَإِنِي قَدُر أَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيئًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيئًا

1889888

فَقَنِرْتُهُ فَعَلَفْتُ أَنْ لِا أَطْعَبَهُ أَبَدًا.

ترجمہ: حضرت زہدم جرمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ اتنے میں ان کا کھانالا یا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا۔ اس مجلس میں بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بھی تھاجو آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ وہ کھانے میں شامل نہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم بھی ادھر آور کھاؤ) کیونکہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے کر اہت آتی ہے، لہذا میں نے اس کے نہ کھانے کی قشم کھائی ہے۔

# زېدة:

1: حلال جانوروں میں سے اگر کوئی جانور کثرت سے گندی چیزیں کھانے لگ جائے تو اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ گندگی کھانے کا جانور دراصل ایبا جانور ہوجاتا ہے کہ اس کے سو تکھنے کی قوت خراب ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے اسے اچھی خوراک پیند نہیں آتی بلکہ وہ گندی اور نجس چیزوں میں منہ مار تار ہتا ہے۔ ایسے جانور کو "جلالہ" کہتے ہیں۔

ایسے جانور کا تھم میہ ہے کہ اگر وہ جانور بڑا ہو جیسے گائے، بھیڑ، بکری وغیر ہ تو اس کو دس روز تک گھر میں باندھ کے رکھو اور پاکیزہ اور صاف خوراک دو۔ اب اس کا گوشت مکر وہ نہیں رہے گا اور اگر جانور حجو ٹاہے جیسے مرغی وغیر ہ تو اس کو تین دن تک گھر میں بند کرکے رکھو اور گندی اشیاء کے بجائے صرف پاکیزہ چیزیں کھلاؤ تو اس کا کھانا بھی مکر وہ نہیں رہے گا۔

مر غی عام طور پر اچھی خوراک کھاتی ہے مگر گندی جگہوں میں بھی منہ ڈالتی

2: بخاری شریف میں یہ لمباقصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابومو کل اشعری رضی اللہ عنہ نے گھر بھی یہی فرمایا کہ کھاؤ اور قشم کا کفارہ ادا کرو کیو نکہ حلال چیز کے نہ کھانے کے کیا معلٰی؟

3: مرغی کا گوشت بہت مفید ہے۔ گرم ترہے۔ جلدی ہفتم ہو جاتا ہے۔ اخلاط التجھے پیدا کرتا ہے۔ دماغ اور جملہ اعضائے رئیسہ کو قوت دیتا ہے۔ آواز بھی صاف کرتا ہے اور رنگ بھی خوش نما پیدا کرتا ہے۔ عقل کو بھی قوت دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کراس کا کھانا سنت سے ثابت ہو گیا ہے۔ واضح ہو کہ یہاں دلیمی مرغی کی بات ہورہی ہے ، براکلر کی نہیں۔

حَدَّ ثَنَا يَخِيَى بُنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبُلُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: حَدَّ ثَنَا مَعْهَرٌ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الرَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیتون کا تیل کھاؤاور مالش بھی کرو،اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا کیا گیاہے۔

## 

نیتون کاذکر قرآن کریم نے کئی بار فرمایا ہے حتی کے اس کے نام کی قسم بھی کھائی ہے۔ زیتون کاذکر قرآن کریم نے کئی بار فرمایا ہے حتی کے اس کے باہر کت ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ یہ اکثر ملک شام میں پیدا ہوتا ہے اور ملک شام میں ستر نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ زیتون کے باہر کت ہونے کی ظاہر کی اور مادی علامت یہ بھی ہے کہ اس کی

ہر چیز کارآ مد ہوتی ہے، اس کی لکڑی، ہے، پھل حتیٰ کہ اس کا سامیہ بھی نہایت گھنا ہونے کی وجہ سے انسان کے کام آتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی ہر چیز میں منافع ہے، اس کا تیل جلانے کے کام آتا ہے، کھانے کے کام آتا ہے، دباغت کے کام آتا ہے، ایند هن جلانے کے کام آتا ہے حتی کہ اس کی راکھ ریشم دھونے کے کام آتی ہے۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں ستر بیاریوں کی شفاء ہے جن میں ایک جذام بھی ہے۔

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دھلوی (م ۱۲۳۹ ھ) تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں: زیتون کا پھل نہایت قوی ہے، اس کے پھل پلاؤ میں ڈالے جاتے ہیں جو کھانے کو مزید مرغوب اور خوش ہضم بنادیتے ہیں۔ زیتون کا تیل انسانی پھول کے لیے بہت مفید ہے۔ فالج کے مریضوں یا بڑی عمر کے کمزور پھوں والے آدمیوں کے لیے زیتون کے تیل کی مالش نہایت مفید ہے۔

اس در خت کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ عام طور پر بارہ سال کی عمر میں پھل لا تاہے اور ایک ہزار کی عمر توا کثر ہوتی ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَبَّدُ الرَّحَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّ مَهْرِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّابَّاءُ فَأُنِيَ بِطَعَامٍ، أَوْ دُعِيَ لَهُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُعِبُّهُ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی علیہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا یا آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ میں کدو کے قتلے

چن چن کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا جاتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کد وبہت پسند ہے۔

### زبدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو کدو کاسالن بہت پیند تھا۔ کدو کے گلڑے ہوں یااس کاشور با، دونوں ہی بہت مرغوب تھے۔ حضرت انس رضی الله عنه سے ایک روایت ہے کہ آپ ایک آدمی کی دعوت میں تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ پیالے کی سب جانبوں سے کدو کو تلاش کر کے کھاتے رہے۔ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے بھی کدو بہت محبوب ہو گیا۔ حضرت انس رضی الله عنه ہی فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھانا تیار کر ایاا گرمیرے بس میں ہواتو میں نے کدو بہت کی کا تیار کر وایا یا کدواس میں ڈلو ایا۔

2: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاار شادگرامی ہے کہ کدوبہت اچھی چیز ہے اور میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے یعنی جب حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مجھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو مجھلی کے پیٹ کی حرارت کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک کی جلد نہایت نرم ہو چکی تھی، دریا کے باہر کوئی سایہ دار درخت نہ تھا تو اللہ تعالی نے کدو کی بیل ان پر کر دی جس کا ذکر قر آن کریم میں ہے: "وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجِّرَةً مِنْ يَقْطِينٍ" (سورۃ الصافات: 146) کدوتر ہونے کے باوجود حافظے کو قوی کرتا ہے اور عقل کو تیز کرتا ہے۔

حَدَّثَنَا أَخْمَلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَسَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ، وَهَمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ.

ترجمه: حضرت ام المؤمنين (ميري امي) عائشه رضي الله عنها فرماتي ہيں كه حضرت پاك

صلى الله عليه وسلم حلوه اور شهد كويسند فرماتے تھے۔

## زېدة:

عربی زبان میں ہر میٹھی چیز کو مُلواء (حلوہ) کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف و مشہور حلوہ نہیں ہے جو کہ آٹا یاسو جی، گھی، چینی وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اس تشریح کی بناء پر اگر چیہ حلوہ میں شہد بھی شامل ہے، پھر بھی شہد کو الگ اس کی خصوصیت کے پیش نظر بیان کیا گیا۔

بعض حفزات محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی متعارف حلوہ ہی مرادلیا گیا ہے جو کہ آٹا، گھی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حلوا بنا کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں پیش کیا تھا اور حضرت نے اس کو پہند بھی فرمایا تھا۔ یہ حلوہ آئے، شہد اور گھی کا بنا ہوا تھا کیونکہ شکر کا اس وقت رواج نہ تھا اور شکر کی جگہ پر شہد یا کھجوریں استعال ہوتی تھیں۔

حَنَّ ثَمَّا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَنَّ ثَمَّا هُمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُنِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ النِّدَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بازو خدمت میں پیش کیا گیا۔ بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بازو آپ کو بہت پیند تھا جسے آپ نے دانتوں سے نوچ کر تناول فرمایا۔

#### زېرة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو بکری کی اگلی ٹانگوں (جن کو" دست" بھی کہتے ہیں) کا گوشت بہت پیند تھا۔ اس کی ایک وجہ حضرت ام المؤمنین (میری امی)

عائشہ رضی اللہ عنہایہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کبھی کبھار ملتا تھا اور "دست" کا گوشت بہت جلدی تیار ہوجا تا تھا۔ اگرچہ اس کی اور وجہیں بھی ہوسکتی ہیں۔ روایات کے مطابق آپ کو دست کے گوشت میں ہی زہر ملاکر کھلا یا گیا تھا جس کا اثر آخر عمر تک رہا۔

2: اس کے علاوہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ کہ بہترین گوشت بے۔ یہ گوشت ہے۔ یہ گوشت ہے۔ یہ گوشت ہے۔ یہ گوشت ہے۔ یہ گوشت کھانے میں نہایت لذیذ اور عمدہ ہو تاہے اور ویسے گوشت بغیر کسی ہوتی ہے۔ یہ گوشت کھانے میں نہایت لذیذ اور عمدہ ہو تاہے اور ویسے گوشت بغیر کسی حصہ کی تخصیص کے بھی پہندیدہ ہونا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کھی ارشاد فرمائی ہے۔ چانچہ حدیث میں آیاہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانے کی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چانچہ حدیث میں آیاہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کر وہ اس سے ہضم بھی خوب ہو تاہے اور بدن کو موافق بھی زیادہ ہو تاہے۔ یہ تو عام علات کی بات ہے، البتہ اگر کبھی غیر معمولی حالات میں چھری کی ضرورت پڑجائے مثلاً گوشت کا گلڑا بہت زیادہ ہو اور اس میں سے ہر لقمہ ہاتھ سے توڑنا ممکن نہ ہو تو پھر عباق کو کا استعال بھی جائز ہے اور روایات سے ثابت ہے۔ البتہ بلاوجہ اور بلاضرورت چا قو کی استعال بھی جائز ہے اور روایات سے ثابت ہے۔ البتہ بلاوجہ اور بلاضرورت چا قو کی کارنہ کھایا جائے کہ روایات میں اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کو کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہذا اس سے احتیاط کرنی چا ہے۔

4: ایک اہم بات ہے کہ بھنے ہوئے گوشت کے کھالینے سے وضوء ختم نہیں ہوتا ہے وہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ وہ تاہے وہ روایات سے کھانے کے بعد وضو کاکر نامعلوم ہوتا ہے وہ روایات پہلے کی ہیں اور منسوخ ہیں۔

5: بعض روایات سے مسجد میں کھانے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجد میں کھانے کی عادت بنالینا تو قطعاً درست

حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَبَغْتُ أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: طَبَغْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْرًا وَقَلْ كَانَ يُعْجِبُهُ النِّرَاعُ فَعَاوَلُتُهُ النِّرَاعُ ثُمَّ قَالَ: نَاوِلُنِي النِّرَاعَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَكَمْ لِلشَّاقِ مِنْ ذِرَاعٍ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِةٍ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلُتَنِي النِّرَاعَ مَادَعَهُ ثُمَّ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

ترجمہ: حضرت ابو عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے پائے بہت پسند تھے، چنانچہ میں نے ایک پایہ نکال کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھے ایک پایہ اور دو! میں نے دوسر اپایہ بھی دے دیا۔ آپ نے پھر فرمایا: مجھے ایک پایہ اور دو! میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجری کے اگلے پائے کھر فرمایا: مجھے ایک پایہ وردی ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پیش کر دیے ہیں) حضرت کنے ہوتے ہیں؟ (یعنی دوہی ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پیش کر دیے ہیں) حضرت باک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں مانگار ہتا تم پائے نکال کر مجھے دیتے رہتے۔

# زبدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے بہت زیادہ مجزات ظاہر ہوئے جن کا انکار دو پہر کے وقت چڑھے ہوئے سورج کے انکار کے متر ادف ہے۔ مجزات پر



اعتراض دراصل حق تعالی کی طاقت پر اعترض ہے کیونکہ معجزہ تواللہ کا فعل ہے جو کہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تاہے۔ بالکل اس طرح کر امت بھی حق تعالیٰ کا فعل ہو تاہے جو کہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تاہے۔

2: حدیثِ بالا میں حضرت ابوعبیدرضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر کہ بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں آئندہ کا سلسلہ بند ہو جانا حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بناء پر تھا کہ معجزات و کرامات اور اس قسم کے خلاف عادت واقعات کا پیش آنا مکمل فناء کی وجہ سے ہو تا ہے اور حضرت ابوعبید کے اس جو اب کی وجہ سے وہ مکمل توجہ تامہ جو پہلے تھی وہ نہ رہی اور توجہ کے منقطع ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں بھی منقطع ہوئے گئی وجہ سے یہ چیزیں بھی منقطع ہوئے گئی وجہ سے یہ چیزیں بھی منقطع ہوئے گئی ہے۔

علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک انعام اللی تھا اور اگر حضرت ابوعبیدرضی اللہ عنہ مکمل اتباع کرتے ہوئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے جاتے تو یہ سلسلہ یقیناً باقی رہتا گر حضرت ابوعبید کی طرف سے جو اعتراض پیداہوا(اگرچہ صورةً اعتراض تھاحقیقت میں اعتراض کرناہر گزمقصودنہ تھا) اس کی وجہ سے وہ انعام واکرام بھی جاتارہا۔

3: برکت کے طور پر ہم بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین معجزات کو
 ذکر کر دیتے ہیں۔

مجزہ نمبر1: حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی میں کھجور کے چند دانے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کھجور کے چند دانے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ سارے لشکر کو کھانے کے لیے بلالاؤ۔ چنانچہ سارالشکر خوب سیر ہو کر کھا چکا تو بھی کھجوریں ہے گئیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان کو اپنی تھیلی میں ڈال او اور جب بھوک گئے تو اسی میں سے نکال کر کھالینا مگریاد رکھنا کہ اس کو الٹاکر ساری تھجوریں بیک وقت نہ نکالنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اس تھیلی میں سے تھجوریں نکال کر کھا تارہا حتی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک گزرگیا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی وہی تھجوریں میری خوراک بنی رہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آگیا اور میں اس میں سے نکال تھجوریں کھا تارہا اور مہمانوں کو بھی کھلا تارہا حتی کہ کئی من تھجوریں اس میں سے نکال کر کھالیں مگر تھیلی میں کی نہ آئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حادثہ کے وقت وہ تھیلی مجھ سے کسی نے زبر دستی تھین لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کواس تھیلی کے چھن جانے کا بہت افسوس ہوا اور فرمانے لگے:

لِلنَّاسِ هَمَّ وَلِى الْيَوْمَ هَمَّانِ هَمُّ الْجِرَابِ وَهَمُّ الشَّيْخِ عُمُّمَانِ آجَ كَ دن لو گوں كو صرف ايك غم ہے كه حضرت عثان شهيد ہو گئے اور جمجے دو غم بيں؛ ايك حضرت عثان رضى الله عنه كى شہادت كا اور دوسر التحيلى كے ضائع ہونے كار (جامع التر مذى: جن 20 1223 ابواب المناقب باب مناقب عثان)

معجزہ نمبر2: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ دس دس آد میوں کے گروہ کو بلاتے جاؤ اور کھانا کھلاتے جاؤ۔ چنانچہ ایک ایک گروہ آتارہا اور کھانا کھا کر جاتارہا حتی کہ دو آد میوں کے لیے تیار کیا ہوا کھانا ایک سواسی آد میوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔

معجره نمبر 3: حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں که ایک مرتبه حضرت

پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالہ گوشت آگیا اور صبح سے شام تک لوگ آتے رہے اور کھاتے رہے۔

(جَامُ التَّرَدَى: الِواب المناقب. باب، اجاء في آيات اثبات نبوة النبي صلى السُّعليه وسلم) حَلَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَلِّى قَالَ: حَلَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَلَّ ثَنَا هُمُ مَا فَيْ مُوسَى الأَشْعَرِيّ، عَنِ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً الْهَهُ مَا فِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِر الطَّعَامِ.

ترجمہ: حضرت ابومو کی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ کی فضیلت باقی عور توں پر ایسی ہے جیسی ترید کھانے کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر۔

# زېدة:

1: "ثرید" ایسے گوشت کے شور بے کو کہتے ہیں جس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر پچھ دیر کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ ٹکڑے شور بے میں بھیگ کر خوب نرم ہو جاتے ہیں۔

ثرید؛ خوش ذائقہ، خوش ہضم، سرلیج الہضم، لذیذ اور قوی ہونے کے علاوہ جلد تیار ہو جاتا ہے۔ عربوں میں یہ کھانا ہہت مر غوب اور بہت اعلیٰ سمجھاجاتا ہے۔

2: اس حدیث مبارک میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المو منین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہاکی فضیلت تمام عور توں پر ثابت ہوتی ہے۔ علاء کا اختلاف ہے اس سے مر او سب عور تیں ہیں یاچند عور توں کے علاوہ بقیہ عور تیں، کیونکہ بعض علماء حضرت ام المؤمنین (میری امی) خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بعض حضرات حضرت فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہاکی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں۔ البتہ حضرات فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہاکی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں۔ البتہ

ASSESSE.

صحیح بات بیہ ہے کہ کسی خاتون کو کلی طور پر تمام عور توں سے فضیلت نہ ثابت ہے اور نہ دی جاسکتی ہے۔ تاریخ اسلام میں چند عور تیں اپنی مثال آپ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو دوسری عور توں سے جزوی فضیلت حاصل ہے۔

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عور تول میں سے کاملین مریم بنت عمران،خدیجہ بنت خویلد،عائشہ بنت ابو بکر صدیق اور فاطمہ بنت محمد ہوئیں۔ بعض روایات میں آسیہ بنت مزاحم کانام بھی آ یاہے جو کہ فرعون کی بیوی تھیں مگر کامل الایمان تھیں۔

الله تعالی نے حضرت مریم کویہ شرف بخشاہ کہ ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کوخود "صدیقہ" کالقب دیا۔ ام المؤمنین (میری افی) حضرت خدیجہ رضی الله عنها حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کرنے ،مشکلات کے دور کرنے، حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کا ساتھ دینے، اپنا سازا مال دین اسلام پر خرچ کرنے اور عور تول میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہونے میں اپناکوئی ثانی نہیں رکھتیں۔

حضرت فاطمه الزهر اءرضی الله عنها کے بارے میں حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: "فاطمة بضعة ملّی" یعنی فاطمه میرے جگر کا ممکڑا ہے۔ نیزید کہ یہ جنت میں عور توں کی سر دار ہوگی۔

حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا حسن فقاہت اور دینی خدمت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہونے میں سب سے آگے تھیں، آپ کے بستر مبارک میں وحی آتی تھی، ان کی گود میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انتہاء کی خدا پرست، عبادت گزار اور ذبین خاتون تھیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی آپ واحد خاتون ہیں جو کہ کنواری

حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ وَهُوَ بَكُرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَهْرٍ وَسَوِيقٍ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کاولیمہ تھجور اور ستو کے ساتھ کیا۔

### زېدة:

1: حضرت صفیه رضی الله عنها جنگ خیبر میں سن 7 ہجری میں باندی بن کر آئی شیں۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے ان کو آزاد فرماکر نکاح فرمالیا تھا اور سفر میں ہی ولیمہ فرمایا تھا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے دستر خوان بچھانے کا تھم دیا اور اپنے پاس جو کھجوریں اور ستو تھے اس پر رکھ دیے۔ پھر دو سرے لوگوں کے پاس جو کچھ تھاوہ بھی اس پر چن دیا گیا اور سب نے مل کر کھالیا۔

2: نکاح کے بعد مرد کی طرف سے کھلا یا جانے والا کھانا" ولیمہ" کہلا تاہے مگریہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے نہ ہی سنت مؤکدہ بلکہ محض مستحب ہے۔ اس لیے حسب استطاعت ہی خرج کرناچاہیے۔ اس میں قرض لینااور تکلفات کرنا مناسب نہیں ہے۔

حَلَّاثَنَا فَعُمُودُ بَنُ غَيُلانَ قَالَ: حَلَّاثَنَا بِشَرُ بَنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بَنِ يَغْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّر الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: عَنْ طَلْحَةَ بَنِ يَغْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّر الْمُؤُمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَيَقُولُ: أَعِنْ لَكِ غَلَاهُ ؛ فَأَقُولُ: لا . قَالَتْ: فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ . قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْمًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَالَتْ: فَيَقُولُ: أَمَا إِنِّي صَائِمٌ . قَلْتُ : حَيْشُ قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا أَهُ بِينَ فَيُعُولُ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا

ASSESSE ASSESSED

قَالَتُ:ثُمَّرُأَكُلَ.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لایا کرتے اور پوچھے کہ تمہارے پاس صبح کے کھانے کے لیے پچھ ہے؟ جب میں عرض کرتی کہ نہیں تو فرماتے: میں روزہ ہی کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے۔ فرمایا: وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ملیدہ یعنی حلوہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے روزہ کا ارادہ کر لیا تھا، پھر آپ نے کھالیا۔

## زېدة:

1: عربوں کے ہاں ایک خاص قشم کا حلوہ مشہور تھا جو کہ تھجوریں اور مکھن وغیرہ ملاکر بنایا جاتا تھا۔

2: نفلی روزہ کی نیت اگر صبح صادق کے وقت نہ کی ہو توزوال تک کر لینا جائز ہے بشر طیکہ در میان میں کوئی عمل ایسانہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانا، پینا، ہم بستری وغیرہ۔

3: اگر کسی بھی وجہ سے نفلی روزہ توڑ دیا جائے تواس کی قضاء کرناضروری ہے۔

حَدَّثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بُنُ عَبْلِ الرَّحْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَتَّلِ بَنِ أَبِي يَعْيَى الأَسْلَمِيّ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَمِيَّةَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بَنِ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ سَلاَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَامُ هَذِيهِ وَلَمَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ: هَذِيهِ إِذَامُ هَذِيهِ وَأَكُل.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جَو کی روٹی کا ایک عکر الیااور اس پر

ا یک تھجور رکھی اور کہا کہ بیہ اس کاسالن ہے۔ پھر اس کو تناول بھی فرمایا۔

پہلے گزر چکاہے کہ حضرت یاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے سر کہ کے بارے میں فرمایا که کیابی اچھاسالن ہے! سر که تو بطور سالن استعال ہوتاہی تھا مگر کھجور کا استعال بطورِ سالن نہیں ہو تا۔اب اس روایت میں تھجور کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ اس روٹی کا سالن ہے۔ مطلب بیر ہے کہ اگر کسی وقت با قاعدہ کوئی سالن نہ ہو تو سر کہ، پیاز، کھجور جو چیز بھی میسر ہو اسے بطورِ سالن استعال کر لیناچاہیے اور اپنے اصلی مقصد یعنی آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُى ِ الرَّ مُمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَّيْهَانَ، عَن عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الثُّفُلُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَعْنِي مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم كوبحإبهوا كهانابهت مرغوب تھا۔

" ثفل" حقیقت میں کسی بھی کھانے کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو کہ پلنے کی وجہ سے دیکچی وغیرہ کی تہہ میں لگ جاتا ہے اور بہت سخت ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں اس کو "گروڑی یا گھر چن" کہتے ہیں۔ تاہم کھانا کھانے کے بعد جو کھانا پی جاتاہے اس کو بھی " ثقل " کہتے ہیں۔ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیند فرماتے تھے۔اس میں تعلیم دینا مقصود تھی کہ معمولی سے معمولی نعمت کی بھی قدر کرناچاہیے اور ضائع نہ كرنا جاييه نيزيد حضرت ياك صلى الله عليه وسلم كاكمال تواضع تفاكه اوير كا كھانا دوسروں کو دے دیتے اور بچا ہوا خود استعال فرماتے تھے۔

# بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْكَ الطَّعَامِ

باب: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے وفت ہاتھ دھونے کے بیان میں

حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بَنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنَ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَمِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا: أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؛ قَالَ: وَسَلَّمَ خَرَجَمِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا: أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؛ قَالَ: إِثَمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیاتو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کیاہم آپ کے وضو کے لیے پانی نہ لائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وضو کرنے کا تحکم صرف اسی وقت دیا گیا ہے جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں۔

حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ مُوسَى قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُى اللَّهِ بُنُ ثُمَيْرٍ قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُى اللَّهِ بَنُ ثُمَيْرٍ قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُى اللَّهِ بَنُ ثُمَيْرٍ قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُى الْكَرِيمِ الْجُرُجَانِيُّ، قَيْسُ بَنُ الرَّبِيعِ، (ح) وَحَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُى الْكَرِيمِ الْجُرُجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْبَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي عَنْ قَيْسِ بَنِ الرَّبِيعِ مَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْبَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْلَهُ، فَلَ كَرْتُ ذَلِكَ لِلتَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرُتُهُ بَعُ مَنَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ.

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا

کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونا کھانے میں برکت کاسبب ہے اور میں نے جو کچھ تورات میں پڑھا تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ذکر کیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھانے کی برکت کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے میں ہے۔

# زېدة:

1: لغت عرب میں صرف ہاتھ دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں اور یہ وضولغوی کے نام سے مشہور ہے۔ جو وضو نماز کی لیے شرط ہے یہ وضواصطلاحی کے نام سے مشہور ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو اصطلاحی یعنی نمازوالاوضونہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت۔ ویسے ہروقت باوضور ہنا مستحب ہے۔

2: کھان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوناسنت ہے۔ اس میں برکت کا مطلب میہ ہے کہ کھانے میں زیادتی ہوتی ہے، کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ اس میں برکت کا مطلب میہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں۔ مثلاً کھانا بدن کا جزء بنتا ہے، نشاط پیدا کرتا ہے۔ ہے،عبادات اور عمدہ اخلاق پر تقویت پیدا کرتا ہے۔

# بَابُمَا جَاءَفِى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَمَا يَفُرُ غُمِنْهُ

باب: ان دعاؤں کے بیان میں جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے

حَدَّ ثَنَا يَخِيَى بَنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّ ثَنَا هِ هَامُرِ وَ النَّسَتُوائِيُّ، عَنْ بُرَيْلِ فِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبَيْرِ، عَنْ أُمِّرِ النَّهِ بَنِ عُبَيْرِ، عَنْ أُمِّرِ النَّهِ مِنْ عُبَيْرِ، عَنْ أُمِّر كُلُهُ وَمِ مَنْ عَالِشَةَ ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ كُلُهُ وَمَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ كُلُهُ وَلَيْسِي أَنْ يَنُ كُو اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ: بِسُمِ اللَّهَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. أَكُل كُمْ فَنَسِى أَنْ يَنُ كُو اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ: بِسُمِ اللَّهَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. تَجْمَد : حضرت ام المؤمنين (ميرى امي) عائشه رضى الله عنها فرماتى بيل كه حضرت بي لك حضرت ام المؤمنين (ميرى امي) عائشه رضى الله عنها فرماتى بيل عنه وسلم نه فرمايا: جب كوئى شخص كهانا كهائة اور كهانا شروع كرن سے پہلے جمل الله عليه وسلم نه فرمايا: جب كوئى شخص كهانا كهائة اور كهانا شروع كرن سے پہلے بيم الله ير هنا بجول جائے تو در ميان ميں جب بھى ياد آئے " بِسُود اللَّه أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ "

# زېدة:

1: اس باب بین امام تر مذی رحمة الله علیه نے کئی اور روایات بیان فرمائی ہیں:

حدیث نمبر 1: حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت

پاک صلی الله علیه وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ میں

نے ایسا کھانا کبھی نہیں دیکھا کہ جو شروع کرتے وقت تو بہت زیادہ بابر کت ہو اور کھانا
ختم ہونے کے وقت بالکل بے برکت ہو گیا ہو۔ اس لیے میں نے حیران ہو کر حضرت

پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ہم نے تو

کھانا بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا تھا گر بعد میں ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی شریک ہوگیا جس نے کھانا کھایا گر اللہ تعالیٰ کانام نہیں لیا (یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی) اس لیے اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہوگیا۔

حدیث نمبر2:

حدیث نمبر2:

الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس کھانا موجود

تقا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا! قریب ہوجاؤ، بسم الله پڑھواور دائیں ہاتھ سے اپنے قریب
سے کھاناشر وع کرو۔

حدیث نمبر 2: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھ صحابہ کے ساتھ کھانا کھارہے سے کہ اسنے میں ایک دیہاتی آگیااور اس نے دوہی لقموں میں سارا کھانا نمٹا دیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگریہ شخص بسم اللہ پڑھ کر کھاتا تویہ کھانا تم سب کو کافی ہوجاتا۔

ان تمام روایات سے معلوم ہو تاہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھناچاہیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھناسنت ہے۔ بہتر ہیہ ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی جائے تاکہ دوسروں کو بھی سن کر یاد آ جائے مگر صرف بسم اللہ پڑھنا بھی کافی ہے و گرنہ اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور کھانا شیطان کھا جا تا ہے جس سے کھانے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

کھانادائیں ہاتھ سے کھاناسنت ہے مگر کچھ علماءاس کو واجب کہتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دائیں ہاتھ سے کھاؤاور پینا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا۔حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیہ فرمائی کہ

2: بس طرع کھائے سے پہلے ، م اللہ پڑھنا سنت ہے اس طرع کھائے کے بعد بھی بہت ساری دعائیں حضرت پاک صلی اللہ علیه وسلم سے منقول ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت پاک صلی اللہ علیه وسلم کھانے سے فارغ ہوجاتے تویہ دعا پڑھتے:

دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس ظالم نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکتا۔ حضرت یاک

صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ بھی نہ کھاسکو گے۔اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ

ٱلْحَمُّلُ لِلْهِ الَّذِي كَاطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

(كتاب الدعاللطبر اني: ص280ر قم الحديث 898)

تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہم کومسلمان بنایا۔

انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ جسم کو غذاملی تواس کا شکر اداکیا" اضطحیّناً وَ سَقَانَا" سے اور روح کی غذاایمان کی دولت ہے جب وہ ملی تواس کا شکر اداکیا "جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِدِیْنَ" سے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب دستر خوان اٹھایاجا تا توحضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاپڑھتے:

الْحَمُلُ اللَّهِ مَمُنَّا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارًكًا فِيهِ غَيْرَمُو كَعْ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. (التاب الدعاء: ص278 رقم الحديث 893 وغيره) الله بی کے لیے ہے ایسی تعریف جو پاکیزہ ہے، برکت والی ہے، جونہ چھوڑی جاسکتی ہے۔ اے ہمارے پرورد گار (ہماری دعا قبول فرما)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جل شانہ ایسے بندے سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں جو ایک لقمہ کھائے یاایک گھونٹ پانی پیتو بھی اس پر اللہ کاشکر اداکرے۔

(كتاب الدعاء: ص 681ر قم الحديث 901)

# \*\*\*

# ASSESSED BY

# بَابُمَا جَاءَفِي قَدَح رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے پیالہ کے بیان میں .

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الأَسُودِ الْبَغْمَادِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مُحَدَّبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مُحَدَّبٍ قَالَ: أَخَرَ جَ إِلَيْنَا أَنُسُ بُنُ مَالِكٍ، قَالَ: خَشَبٍ غَلِيظًا مُضَجَّبًا بِحَرِيدٍ فَقَالَ: يَا ثَابِتُ، هَذَا قَمَ حُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ککڑی کاموٹا پیالہ تکال کر دکھایا جس پرلوہے کے پترے لگے ہوئے تھے اور فرمایا: اے ثابت! یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے۔

# زېرة:

جملہ روایات سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف او قات میں پانچ پیالے استعال فرمائے ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

- (۱): "رَيَّان"خوب سير اب كرنے والا
  - (٢): "مُغِيُث"
- (m): "مُضَيَّب"جس پرلوہے کا پتر اچڑھا ہوا تھا
  - (۴): "زُجّاج" شيشے كابناہوا
  - (۵): "عِیْدَان"لکڑی کا بناہوا

مگر جس پیالے کا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھااور ان کی اولاد نضر بن انس کی میر اث سے بیہ آٹھ لاکھ کا

فروخت ہوا۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کو اس پیالے سے تمام مشروبات مثلا پانی، نبیذ، شہد اور دودھ پلائے ہیں۔ نبیذیہ کہلا تاہے کہ پانی میں تھجوریا کشمش ملادی جائے اور اس میں ان کا اثر اچھی طرح آجائے گراس میں نشہ پیدا نہ ہو کیونکہ نشہ آجائے تو پھر حرام ہے۔





# بَاكِمَا جَاءَفِي فَا كِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے بھلوں کے بیان میں حسّ الله علیه وسلم کے بھلوں کے بیان میں حسّ فَنَا إِنْهَا عِسْلُ بُنُ مُوسَى الْفَزَادِیُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا إِنْهَا هِسِدُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِشَّاءَ بِالرُّطَبِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔

### زېره:

1: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سچلوں کو اکٹھاکر کے کھاتے تھے۔
اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ گڑی سر دمزاج اور کھجور میٹھی اور کگڑی بھیکی ہوتی ہوتی ہے، تو دونوں کو ملانے سے اعتدال پیداہو تا ہے۔ اسی طرح کھجور میٹھی اور کگڑی بھیکی ہوتی ہے تو دونوں کو ملانے سے مٹھاس میں اعتدال پیداہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین (میری) عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربوزاور کھجور کو ملاکر استعال فرماتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین (میری) می عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائٹ کو نمک کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ کھڑی کو کھجور کے ساتھ ملاکر کھانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی کو نمک کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ کھڑی کو کھجور کے ساتھ ملاکر کھانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے بدن میں موٹایا ہو تا ہے۔

حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کے وقت میری والدہ کو خیال ہوا کہ اس کابدن کچھ فربہ ہو جائے تا کہ اٹھان کچھ

فرېمي آگئي۔

حضرت انس بن مالک کی روایت میں سے بھی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور تازہ تھجوریں ملا کر استعال فرماتے تھے۔ حضرت مُعَوِّذ بن عفواء کی بیٹی حضرت رُبیّے فرماتی ہیں کہ میرے چپاحضرت معاذبن عفراءرضی اللہ عنہ نے تازہ تھجوروں کا ایک طبق جس پر روئیں دار چھوٹی کھوٹی کاڑیاں بھی تھیں، دے کر مجھے

حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جھیجا۔

حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کگڑیوں کو بہت پیند فرماتے تھے۔جب میں آپ کی خدمت میں گئی تو آپ کے پاس بحرین سے زیور آیا ہواتھا۔ آپ نے اس میں سے مٹھی بھر کر مجھے بھی عنایت فرمایا۔

اچھا ہو جائے تو مجھے کٹڑی تازہ کھجور کے ساتھ کھلا تیں جس سے میرے بدن میں اچھی

2: حضرت الوہریرہ درضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مبرکسی نئے کھیل کو دیکھتے تواس کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کرتے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کوہاتھ میں لیتے اور بیہ دعایر ہے:

اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثِمَارِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُرِينَةِ، وَإِنِّي عَبُدُكَ صَاعِنَا وَفِي مُرِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّك، وَإِنِّي عَبُدُك وَنَبِيُّك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّة ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِعِلِمَكَّة وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ: ثُمَّ يَدُعُو أَصْغَرَ وَلِيْدِيرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشَّهَرَ.

اے اللہ! ہمارے سچلوں میں برکت عطافرما، ہمارے صاع اور مد میں بھی برکت عطافرما، ہمارے صاع اور مد میں بھی برکت عطافرما۔ اے اللہ! بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے خلیل اور تیرے نبی سے اور میں بھی تیرابندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے آپ سے مکہ مکرمہ کے لیے

دعا کی تھی اور میں آپ سے مدینہ کے لیے وہ دعا بھی مانگتاہوں جو انہوں نے مکہ کے لیے مانگی تھی اور اس کے ساتھ مزید بھی اس جیسی (یعنی مکہ سے دو گنامدینہ کے لیے)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب جس چھوٹے بچے کود کھتے تو وہ پھل اس کوعطا فرمادیتے۔ نوٹ: "صاع" اور "مد" اس زمانہ میں اجناس ماپنے کے پیانے تھے۔



# 8118

# بَاكِمَا جَاءَفِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے پینے کی چیزوں کے بیان میں حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِی عُمَرَ قَالَ: حَدَّفَنَا سُفْیَانُ، عَنْ مَّغَیَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوقَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوُ الْبَارِدُ.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز بہت پیند تھی۔

### زېدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے ہال کھانے کا خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ جو میسر ہوتا اس کو تناول فرمالیا کرتے تھے۔ البتہ پیٹھے اور ٹھنڈے پانی کا خاص اہتمام تھا۔ "سقیا" جو کہ مدینہ منورہ سے کئی میل کے فاصلہ پرہے وہاں سے میٹھاپانی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے لیے لایاجاتا تھا۔

2: حضرت امام ترفدی رحمة الله علیه نے ایک دوسری روایت نقل فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی الله عنہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ام المؤمنین خالد بن ولید رضی الله عنها کے گھر گئے (حضرت میمونه رضی الله عنها کے گھر گئے (حضرت میمونه رضی الله عنها کرشتے میں ان دونوں کی خاله لگتی تھیں) وہ ایک برتن میں دودھ لائیں۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے اس میں سے نوش فرمایا، میں آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے دائیں جانب تھا اور خالد بن ولید بائیں جانب تھے تو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے

ارشاد فرمایا: پینے کاحق تو تیراہے (کیونکہ تودائیں جانب ہے) اگر توخوشی سے چاہے تو خالد بن ولید کو اپناحق دے دے (کیونکہ وہ تجھ سے بڑا ہے) میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے بیچے ہوئے دودھ پر کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو حق تعالی شانہ کوئی چیز کھلائیں تووہ یہ دعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَافِيْهِ وَٱطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ.

اے اللہ! تواس میں برکت عطاء فرمااور اس سے بہتر عطافرما۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ جل شانہ دودھ عطافر مائیں تووہ یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمَّدَ بَادِ كَ لَنَا فِیْهِ وَزِ دُنَا مِنْهُ دُ

اے اللہ!اس میں برکت عطافر مااور اس میں زیادتی عطافر ما۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: دودھ کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کافی ہو۔

دونوں دعاؤں میں اسی بناء پر فرق ہے کہ جب دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں تو آپ نے فرمایا: دعاما نگو کہ اے اللہ! اسی میں زیادتی عطافر ما اور کھانے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بہتر عطاء فرما۔

چنانچہ میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ دودھ میں ہر قسم کے لحمیات، روغنیات، چربی، نشاستہ، پروٹین، نمکیات اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کی نشوو نما کے لیے ضروری ہیں۔ یہ تمام اجزا کسی بھی دوسری غذا میں نہیں پائے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ ابتدائی دوسال تک صرف دودھ پر گزاراکر تاہے۔

# بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ شُرُبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: اس بیان میں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم پانی کیسے پیتے تھے

حَدَّثَنَا أَخْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ نِ الْأَخْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَمِنُ زَمُزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے کھڑے پیاتھا۔

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَنْ جَدِّيةِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَامِمًا وَقَاعِدًا.

ترجمہ: حضرت عمر و بن شعیب اپنے باپ اوروہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے دیکھا ہے۔ ۔ ۔

حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالاَ: حَلَّاثَنَا عَبْلُ الْوَادِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا إِذَا شَرِبَ، وَيَقُولُ: هُوَ أَمْرَأُ وَأَرُوى.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت تین سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طریقہ سے پانی خوش گوار ہو تاہے اور خوب سیر اب کر تاہے۔

حَلَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَلَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَايِرٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِب مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُبْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.

ترجمہ: حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میرے گھر میں مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے کھڑے پانی نوش فرمایا۔ پھر میں نے اٹھ کر مشکیزے کامنہ کا اللہ اللہ علیہ کا کے لیا۔

# زېدة:

1: پانی پینے میں سنت طریقہ بیٹھ کر پینا ہے مگر کسی عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر کسی پیا جاسکتا ہے مگر زمزم کا پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر اور پیٹ بھر کر پینا افضل اور سنت ہے۔ زمزم پینے کے بعد حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے:

اللّٰہ ہُدَّ إِنِّى اَسْمُلُكُ عِلْمَا نَافِعًا وَّرِزُ قًا وَّالِسِعًا وَّشِفَا ءَمِّن کُلِّ دَآءٍ.

اے اللہ! میں تجھ سے نفع دینے والاعلم، وسعت والارزق اور تمام بیاریوں سے شفاء مانگتاہوں۔

وضوء سے بچے ہوئے پانی کو بھی کھڑے ہو کر بینامستحب ہے۔علامہ شامی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بعض بزرگوں سے وضوء سے بچے ہوئے پانی کے پینے کو بیار یوں سے شفاء حاصل کرنے کے لیے مجرب علاج نقل کیا ہے۔

پانی تین سانس میں پیناچاہیے۔ حدیث کے مطابق یہ خوب سیر اب کر تا ہے اور خوب ہفتم ہو تاہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جوروایت ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے در میان دوسانس لیتے تھے۔ تواس کا مطلب یہ ہے کہ در میان میں دوو قفے فرماتے تھے جس کے سانس تین ہی بنتے ہیں۔ ایک سانس میں پانی نہ بینا چاہیے۔ یہ خلاف سنت ہونے کے علاوہ کئی بیاریوں کے پیدا ہونے کا

حدیث: ایک روایت حضرت کبشه رضی الله عنها سے ہے که ان کے گھر میں اور دوسری روایت حضرت انس رضی الله عنها رضی الله عنها (والدہ حضرت انس رضی الله عنه) کے گھر میں حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے مشکیزے کے ساتھ منه مبارک لگا کر کھڑے ہو کرپانی پیا اور ان دونوں (حضرت کبشہ اور حضرت ام سلیم رضی الله عنهما) نے اپنے اپنے موقع پر مشکیزے کا منه کائ لیا۔

پانی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کرکسی عذر کی بناء پر پیا اور ان صحابیات نے مشکیزے کامنہ کیوں کاٹا؟ اس کی محد ثین نے دووجہیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱): ایک تو تبرکاً، یعنی جس حصہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالعاب مبارک لگاتھااس کوکاٹ کراینے پاس برکت کے لیے محفوظ کرلیں۔
- (۲): جس جگه پر حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کالعاب مبارک لگاہے اس پر کسی اور کا مند نه لگ سکے لیعنی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے لعاب مبارک کی بے ادبی نه ہو۔





# بَابُمَا جَاءَفِى تَعَطُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے خوشبولگانے کے بیان میں کی گُرتُ تَنَا أَبُو أَحْمَلَ الزُّبَيْرِیُّ کَا اَدُّ بَيْرِیُّ وَاحِدٍ قَالُوا: حَلَّ ثَنَا أَبُو أَحْمَلَ الزُّبَيْرِیُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو أَحْمَلَ الزُّبَيْرِیُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو أَخْمَلَ الزُّبَيْرِیُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو أَنِي بَنِ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنِي مَالِكٍ، قَالَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنِي مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَي مِنْهَا. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ فَرَماتِ بِيل كَه حَضرت بِاك صلى الله عليه وسلم كي باس ايك عطر دان تھاجس ميں سے آپ خوشبواستعال فرماتے ہيں۔

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى فُكَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ جُنْدُ بٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثُ لاَ تُرَدُّ: الْوَسَائِلُ، وَالدُّهُنُ، وَاللَّبَنُ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں کولوٹانانہیں چاہیے؛ تکییہ ،خوشبودار تیل اور دودھ۔

حَلَّ ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَالْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي رَيحُهُ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر دوں کی خوشبووہ ہے جس کی خوشبوظاہر اور رنگ مخفی ہواور عور توں کی خوشبووہ ہے جس کارنگ ظاہر ہو مگر خوشبومحسوس نہ ہو۔

#### زبدة:

1: طہارت ہمارے دین کا ایک اہم اصول ہے اور خوشبواس کا ایک جزء ہے۔ باوجو دیکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک دنیاجہان کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھاحتی کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے وہاں سے بھی خوشبو ہی خوشبو مہلتی تھی مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو کثرت سے استعال فرماتے اور دوسروں کو ترغیب دیتے۔

لہذاخوشبو کا استعال سنت ہونے کے ساتھ ساتھ بطورِ خاص جمعہ ، عیدین اور دیگر اجتماعات کے موقع پر زیادہ بہتر ہے کہ پسینہ کی وجہ سے کسی دوسرے کواذیت نہ ہو۔

2: اگر ہدیہ میں کوئی شخص خوشبود ہے تو اس کورد نہیں کرناچاہیے بلکہ خوشی سے قبول کرناچاہیے۔ اسی طرح تکیہ اور دودھ کے بارے میں بھی مسئلہ یہی ہے۔
کیونکہ یہ چیزیں ہدیہ دینے والے پر کوئی بار نہیں ہو تیں اور واپس لوٹانے میں اس کی دل شکنی ہوگی۔ بعض روایات میں خوشبودار پودے اور پھل کاذکر بھی آیا ہے۔

3: مردالی خوشبو استعال کریں کہ جس کی خوشبو تو ظاہر ہو گررنگ ظاہر نہ ہو کیونکہ رنگ کا استعال اور رنگوں سے اپنے آپ کوبنانا سنوارنام دوں کے لیے ماسب نہیں ہے اور عورتوں کو ایسی خوشبو استعال کرنی چاہیے جس کارنگ تو ظاہر ہو گر خوشبو کی مہک غیر محرم مردوں تک نہ پہنچ ، کیونکہ الیم عورتوں پر لعنت بھیجی گئی مگر خوشبو کی مہک غیر محرم مردوں تک نے ہرقتم کی خوشبو استعال کر سکتی ہے بلکہ خاوند کی ہے۔ البتہ گھر میں رہ کرخاوند کے لیے ہرقتم کی خوشبو استعال کر سکتی ہے بلکہ خاوند کی چاہت ہو تو یہ مستحب ہے اور اس کے استعال پر عورت کو اجروثو اب بھی ملے گاکیونکہ خاوند کو خوش رکھنا اور عورت کا اس طرح رہنا کہ خاوند کی آئھوں میں اس کی قدر بڑھے یہ شریعت مطہرہ میں پہند ہیں جہدے۔

# بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: اس بیان میں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم گفتگو کیسے فرماتے تھے؟

حَنَّ ثَنَا حُمَيْدُ بَنُ مَسْعَلَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَنَّ ثَنَا حُمَيْدُ بَنُ الأَسْوَدِ، عَنِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُ دُسِرُ دَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُ دُسِرُ دَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَصْلِ، يَخْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی بات چیت نہ فرماتے تھے بلکہ آپ بالکل صاف صاف بات کرتے تھے اور ہر بات دوسری سے جدا ہوتی تھی جسے آپ کے پاس بیٹھنے والا اچھی طرح ذہن نشین کرلیتا تھا۔

#### زېدة:

1: دوسری روایت میں حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم (بعض مرتبه) اپنی بات کو تین تین مرتبه دہراتے تھے تا که سننے والااچھی طرح بات سمجھ لے۔

اس روایت کامطلب بعض محدثین به بیان فرماتے ہیں کہ جب مجمع زیادہ ہو تاتو آپ ایک مرتبہ دائیں جانب، ایک مرتبہ بائیں جانب اور ایک مرتبہ سامنے بیٹنے والوں کی طرف متوجہ ہو کربات ارشاد فرماتے تھے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ذبین لوگ پہلی بارہی سمجھ جاتے، متوسط درجہ کے لوگ دوسری بار اور سب سے ادنی درجہ کے لوگ دوسری بار اور سب سے ادنی درجہ کے لوگ تیسری بار سمجھ جاتے تھے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ پہلی بار بات



سنانے کے لیے، دوسری باریاد کرانے کے لیے اور تیسری بارغورو فکر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو تین مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔

تیسری روایت میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں فے ہندابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ سے کہاجو کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اکثر بیان فرماتے تھے کہ مجھے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل (آخرت کے) غم میں مشغول رہتے اور ہمیشہ فکر مندرہتے۔ آپ کے ہاں راحت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔

آپ زیادہ تر خاموش ہی رہتے، بغیر ضرورت کے بات نہ فرماتے تھے۔ آپ
کی تمام گفتگو ابتداء سے اخیر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ (یعنی نوک زبان سے کئے
ہوئے لفظ ادانہ فرماتے تھے) جامع کلمات کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے (جامع کلمہ وہ
ہو تاہے کہ لفظ تو کم ہوں گر معنی بہت زیادہ ہوں) آپ کا کلام بالکل ایک دوسرے
سے ممتاز ہو تاتھا، نہ اس میں فضول بات ہوتی تھی اور نہ ہی کو تاہی ہوتی۔ آپ نہ تو
سخت مزاج تھے اور نہ ہی کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔

آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر فرماتے سے اگرچہ وہ بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں، کبھی نعمت کی فدمت فرماتے سے البتہ کھانے کی چیز کی نہ فدمت فرماتے اور نہ ہی زیادہ تعریف فرماتے (البتہ بھی بھی اظہارِ رغبت یا کسی کی دلداری کے لیے خاص خاص چیزوں کی تعریف بھی فرمادیے) آپ کو دنیا اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے خصہ آتا تھا، البتہ حق کے معاملہ میں کوئی زیادتی کرتا تو پھر آپ اس قدر غصہ ہوتے کہ کوئی آپ کے غصہ کی تاب نہ لاسکتا اور کوئی روک بھی نہ سکتا تھاجب تک کہ آپ اس کا انتقام نہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ ناراض ہوتے اور نہ ہی انتقام لیتے تھے۔

جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، جب کسی چیز پر تعجب کا اظہار فرماتے تو ہاتھ کو بلالیت (اور کیم تعجب کا اظہار فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، جب بات کرتے تو ہاتھ کو ملالیت (اور کبھی کبھی ہاتھ کو حرکت بھی دیتے) اور اپنے دائیں ہاتھ کی جھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر مارتے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے تو جبی فرماتے یادر گزر فرماتے اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آ تکھیں جھکا لیتے۔ بنسی میں صرف مسکراتے تھے اور اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح سفید اور چمکد ار معلوم ہوتے تھے۔

2: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم اشاره پورے ہاتھ سے فرماتے تھے۔اس کی وجہ بعض محد ثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انگلی سے آپ توحید کا اشاره فرماتے تھے، اس لیے غیر الله کی طرف ایک انگلی سے اشاره نه فرماتے تھے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ صرف انگلی سے اشاره کرنا تواضع کے خلاف ہے،اس لیے آپ پورے ہاتھ سے اشاره فرماتے تھے۔

### بَاكِمَا جَاءَفِي صَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے بیننے کے بیان میں

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْكَارِثِ بُنِ جَزْءٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَمَّا أَكْثَرَ تَبُسُمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔

حدیث: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص حق تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور حکم ہو گا کہ اس کے جھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں اور اس کے بڑے بڑے گناہ ظاہر نہ کیے جائیں۔ پھر اس سے بو چھا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں روزیہ چھوٹے گناہ ظاہر گناہ کے جائیں۔ پھر اس سے بو چھا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں روزیہ چھوٹے گناہ کے جائیں۔ پھر اس سے بو چھا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں روزیہ چھوٹے گناہ کے بیں؟ وہ اپنے گناہ ہو گا۔ وہ شخص دل میں نہایت خو فزدہ ہو گا کہ یہ تو چھوٹے گناہ کیا بین، میرے بڑے گناہوں کا کیا بنے گا؟ اسی دوران حکم ہو گا کہ اس کے ہر چھوٹے گناہ کے بدلہ میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ وہ شخص یہ حکم سنتے ہی بول اٹھے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے گناہ باتی ہیں جو کہاں نظر نہیں آرہے۔

اس کے بعد حضرت ابو ذرر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ

علیہ وسلم اس کا یہ جملہ نقل کرنے کے بعد اتنا بنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ (یعنی کچھ دیر پہلے تو ڈر رہا تھا اور اب نس قدر خوش ہو کراپنے گناہوں کو خود ظاہر کررہاہے۔)

حدیث: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب سے میں نے اسلام قبول کیاحضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے مجھے حاضر خدمت ہونے سے کبھی نہیں روکا اور آپ مجھے جب بھی دیکھتے تو بنتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ مسکراتے تھے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعو در ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیں اس شخص کو پہچا نتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور وہ آدمی گھٹ تا ہوا نکلے گا، اس کو حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ! وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو دیکھے گا کہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ شمین داخل ہونے کے لیے جائے گا تو دیکھے گا کہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ شمین نہیں ہے)۔

وہ واپس آئے گاور اللہ تعالیٰ سے صورت حال عرض کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھے دنیا کاوہ زمانہ یادہے جس میں تم رہا کرتے تھے(یعنی دنیا کتنی فراخ اور کشادہ تھی) وہ عرض کرے گا: جی ہاں یادہے۔ تھم ہو گا کہ اب تم پچھ تمناؤں کا اظہار کرو! چنانچہ جو اس کا دل چاہے گاوہ اپنی ان خواہشات کا اظہار کرے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ جن چیزوں کی تم نے آرزو کی ہے وہ بھی تم کو دیا اور پوری دنیاسے دس گنا مزید زیادہ بھی تم کو دیا۔ وہ شخص کہے گا: یااللہ! آپ توبادشاہ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔

حضرت عبد الله بن مسعو در ضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس موقع پر حضرت یاک صلی الله علیہ وسلم اس قدر بنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔ (حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہنسا حق تعالیٰ کے انعام واکرام کی زیادتی کی بناء پر تھا کہ یہ انعام تواس شخص پر ہے جو سب سے زیادہ گنہگار ہے تبھی تو سب کے آخر میں جہنم سے نکالا گیا ہے۔ جب اس کا یہ حال ہے تو متقی اور پر ہیزگاروں یر کیا کیا انعامات ہوں گے ؟!)

مدیث: حضرت علی بن ربیعه فرماتے ہیں که ایک مرتبه حضرت علی کرم الله وجهه کے پاس سواری لائی گئی تو آپ نے رکاب میں پاؤل رکھتے ہوئے"بسمہ الله"کہا اور جب سوار ہو کے تو"الحمدلله"کہا پھریہ دعایہ هی:

سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ نُقَلِبُوْنَ.

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیااور ہم تو اس کو قابو نہ کر سکتے تھے اور ہم نے اپنے پر ورد گار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پھر تین د فعہ الحمد للداور تین د فعہ الله اکبر کہا، پھریہ دعاما نگی:

سُبُحٰنَك إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّانُونِ اللَّالَا أَنْتَ.

ترجمہ: تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو مجھے معاف فرمادے کیونکہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! آپ ہنسے کیوں ہیں؟ توحضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے خود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے تو میں نے عرض کیا تھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں بنسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ یہ کہتاہے کہ یااللہ میرے گناہ معاف فرما دے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ میرے گناہ اللہ کے سواکوئی

خہیں بخش سکتاتو اللہ تعالیٰ اس ہندے کی اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں۔

صدیف: حضرت عام بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگِ خندق کے موقع پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بینتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر ہنسے تھے؟ توانہوں نے فرمایا: کافروں میں سے ایک شخص کے پاس ڈھال تھی اور سعد اگر چہ بڑے تیر انداز تھے مگر وہ کافر شخص اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کرکے ڈھال کے ذریعہ اپنی پیشانی کا بچاؤ کر لیتا تھا۔

سعد نے (ایک موقع دیکھ کر) اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں چڑھایا۔ پھر جو نہی اس کا فرنے اپنا سراس ڈھال سے اوپر اٹھایا تو سعدرضی اللہ عنہ نے فوراً تیر چلایا۔ اب یہ تیر خطانہ ہوا بلکہ سیدھااس شخص کی پیشانی پر لگا تو وہ شخص الٹ گیا، اس کی ٹائلیں اوپر کواٹھ گئیں، پس حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتی کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر ہنسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعدرضی اللہ عنہ کے اس عمل پر ہنسے تھے جو انہوں نے اس مشرک کے ساتھ کیا۔ (یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی عال کی اور پھراس کی سزا چکھ لینے کی وجہ سے بنسے تھے)۔

2: منسی کی تین قشمیں ہیں:

(۱): تبسم... یعنی مسکرانا۔اس میں آدمی کامنہ تو کسی قدر کھلتاہے مگر ہنسی کی آواز نہیں آتی۔

(۲): حکی... یعنی ہنسنا۔اس میں انسان منہ کھول کر ہنستاہے،اس میں آواز بھی نگلتی ہے لیکن ہنسی کی آواز ذرا کمزور ہوتی ہے۔ (۳): قہقہہ... اس میں آدمی پورامنہ کھول کر ہنتا ہے اور آواز بھی خوب نکلتی ہے۔
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کی صرف پہلی ہی دوقشمیں ثابت
ہیں، تیسر کی قشم ثابت نہیں کیونکہ یہ اعلی درجہ کی غفلت کی علامت ہے۔اگر ہنسی کی
بات ہو تو ہنسی آجانا فطری اور طبعی بات ہے مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ ہر وقت ہنسی
اور مذاتی تودیسے ہی دل کومر دہ کر دیتی ہے۔احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

#### زېدة:

حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم باوجود طبعی غم کے اپنے صحابہ رضی الله عنهم
کی دلداری کے لیے خندہ پیشانی اور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ یہ کمال اور اعلیٰ درجہ کے
اخلاق ہیں کہ دل میں غم ہونے کے باوجود ہم نشینوں کی رعایت کرتے ہوئے چہرے
پر مسکر اہٹ اختیار کرنا۔ بسااو قات کسی مسکر انے یا بیننے والی بات پہ طبعی طور پر بھی
مسکر ایڑتے تھے۔



# بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِزَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے مزاح مبارک اور دل لگی کے بیان میں حقّ فَتَ الله علیه وسلم کے مزاح مبارک اور دل لگی کے بیان میں حقّ فَتَ فَتَ فَتَ فَتَ فَي فَرِيكٍ، عَنْ عَالِمَ فَا أَنُو أُسَامَةَ ، عَنْ فَيرِيكٍ، عَنْ عَالِمِ فَا أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَامِمِ نِ الأَخْوَلِ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا فَالْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا فَالْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا فَالْ لَهُ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِي اللهِ اله

قَالَ كَعُبُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي يُمَازِحُهُ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ان کو (یعنی حضرت انس بن مالک کو)ایک مرتبہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے دو کانوں والے۔

#### زېدة:

کان سب کے دوہی ہوتے ہیں مگر ممکن ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کان جسم کے لحاظ سے کسی قدر بڑے ہوں یا چھوٹے یا بہت تیز ہوں کہ بات دور سے سن لیتے ہوں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بی سے مروی ہے، فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ہمارے ساتھ میل جول میں مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے: اے ابو عمیر! تمہارا نغیر کدھرے؟!

حضرت انس رضی الله عنه کے جھوٹے بھائی نے ایک جھوٹا ساپر ندہ "نغیر" نامی پال رکھا تھا جس کی چونچ سرخ تھی۔ نغیر کاتر جمہ بعض حضرات نے "لال" کیا ہے اور بعض نے "بلبل" کیا ہے۔ یہ پر ندہ مرگیا توحضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان سے خوش طبعی اور دل گئی کے طور پر فرمایا: اے ابو عبیر! تمہارانغیر کد هر ہے؟

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت پاک صلی
اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانور طلب کیاتو آپ نے فرمایا: تمہیں او نٹنی کا بچہ
دیں گے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت! میں او نٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑا اونٹ بھی تو او نٹنی کا بچہ ہی ہو تاہے۔

زیدہ: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات مزاح کے طور پر ارشاد فرمائی
مرحد ثین فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ بھی نکاتا ہے کہ آدمی دوسرے
کی بات خوب غور وفکر سے سے، جلد بازی نہ کرے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص دیہات کا رہے والا تھاجس کانام "زاہر" تھا، وہ جب حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہو تا تو دیہات کا تحفہ پیش کر تا اور جب وہ مدینہ منورہ سے والی جانے لگتا تو حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم اس کو کوئی تحفہ عنایت فرما دیے۔ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زاہر ہماراد یہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے تھے۔ یہ صاحب پھے زیادہ ہیں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے تھے۔ یہ صاحب پھے زیادہ خوش شکل نہیں تھے۔ ایک دفعہ وہ اپناسامان فروخت کررہاتھا کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے پیچھے سے آگر کوئی بھر لی (لیعنی اس کی آئھوں پر ہاتھ رکھ کیااور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا) تاکہ وہ آپ کونہ دیکھ سکے۔ تووہ کہنے لگا: کون ہو؟ مجھے چھوڑدو۔ مگر جب اس نے پیچان لیاتو اپنی کمر کوبڑے اجتمام سے حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کم فرمایا: اس کے سینہ مبارک کے ساتھ ملنے لگا۔ پھر حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس غلام کوکون خریدے گا؟ اس نے کہا: حضرت! بیک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس فیلا میں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قالله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا غلام ہوں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا غیس ہوں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا غیس ہوں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا غیس ہوں۔ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا نہیں ہے یا حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا نہیں ہے یا حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا نہیں ہے یا حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد یک تو کھوٹا نہیں ہے یا حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قوالله نزد کیک تو کھوٹا نہیں ہوں۔

وسلم نے فرمایا کہ تواللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔

#### زبدة:

وسلم نے فرمایا:

اس حدیث مباک میں اگرچہ ظاہری طور پر تومزاح ہے گر اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیں! یہ شخص غلام نہ تھا مگر چو نکہ تجارت کی مشغولی میں اس قدر منہمک تھا، توجہ الی اللہ نہ تھی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا کرخواہشات کے غلام نہ بنو۔ مگر بعد میں جب اسی شخص کا حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ سے مسلم کے ساتھ تلبس یعنی اتصال نصیب ہو گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلبس یعنی اتصال نصیب ہو گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فیمتی ہے۔

ظاہر ہے جس کو ایمان کی حالت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئ تو دنیا بھر کے ولی اس کی جوتی کا مقابلہ نہیں کرسکتے اور جس کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت اور اتنا اتصال نصیب حاصل ہواس کی خوش قشمتی اور سعادت مندی پر دوجہان قربان ہوں۔

مدیث: حضرت حسن بھر کی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا: حضرت! دعافرمادیں کہ اللہ تعالیہ حصل اللہ علیہ دعافرمادیں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل فرماویں۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ دعافرمادیں کہ اللہ تعالی محبے جنت میں داخل فرماویں۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ

يَاأُمَّرُ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَلْخُلُهَا عَجُوْزٌ .

بوڑھی عورت جنت میں داخل نہ ہو گی۔

وہ عورت روتی ہوئی واپس لوٹے گئی توحضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہ جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ جنتی عور توں کو نو عمر کنواریاں بنادیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آیت پاک ﴿إِنَّا أَنْشَأْمَا لُمْنَ

إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبُكَارًا عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ میں اسی مضمون کوبیان فرمایا ہے [آیت کا مفہوم میہ ہے: ہم نے ان عور توں کوالیا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہی رہیں گی یعنی صحبت کے بعد کنواریاں بن جائیں گی]

#### زېدة:

خوش طبعی اور مزاح کرناجائز بلکہ سنت ہے مگراس کے لیے کچھ شر الطابیں: [ ۱ ] : پہلی شرط میہ ہے مزاح کثرت کے ساتھ نہ ہو ورنہ اس سے وقار ختم ہو جاتا ہے اور دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ کثرتِ مزاح اللہ تعالیٰ

کے ذکر سے روک دیتاہے اور فرائض میں کو تاہی کا سبب بتاہے۔

[ ۲ ] : دوسری شرط بیه به که به ایذائے مسلم کاسب نه ہو۔

[ ٣ ] : تيسرى شرط يه ب كه اس مين صاف اور صريح جهوك نه

ہو جیسا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: حضرت! آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے ہیں! توحضرت پاک صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ہاں مگر میں تبھی غلط بات نہیں کر تا۔

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاذاتی و قاراتنابڑھاہواتھا کہ ایک مہینہ کی مسافت سے آدمی پر آپ کارعب چھاجاتا تھا۔ تواگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح اور تبہم کا اہتمام نہ فرماتے تو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ سے استفادہ نہ کرسکتے۔اس لیے مزاح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ضرورت تھی۔

ASSESSED ...

# 438000000 ------

# بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ كَلاَمِر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعْرِ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے شعر پڑھنے اور پڑھانے کے بیان میں

حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ شُرَيُّ، عَنَ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَقَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ: وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَّمُ تُزَوِّدٍ.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھی کسی کا شعر بھی پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہاں آپ مجھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا شعر بطور تمثل کے پڑھا کرتے تھے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو بھی پڑھا کرتے تھے:

"وَيَأْتِيكَ بِالأَخْهَارِ مَنْ لَهُد تُزَوَّدِ" [ترجمہ: تیرے پاس تبھی ایسا شخص بھی خبریں لا تاہے جس کو تونے کوئی معاوضہ ادانہیں کیا]

#### زېدة:

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تومشہور صحابی ہیں۔ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ہیں۔ جو مصرع آپ صلی اللہ علیہ و سلم پڑھا کرتے تھے وہ عرب کے مشہور طرفہ بن عبد کا ہے۔

اس کامکمل شعر یوں ہے:

سَتُبْدِئ لَك الْآيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالأَّخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوَّدِ

ترجمہ: تیرے پاس زمانہ عنقریب الیی خبریں لائے گاجس سے توجاہل ہے اور تخفیے ایساشخص خبریں دے گاجس کو تونے زادِ راہ نہیں دیا۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی ہے کہ بلاکسی اجرت کے گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو جنت اور جہنم کی خبریں، گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور قوموں کے حالات اور تمام احکام سنار ہاہوں مگر اے کا فرو! تم کس قدر ظالم ہو کہ قدر نہیں کرتے۔

صدیت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے سچاکلمہ جو کسی شاعر نے کہاہے وہ لبید کا یہ کلمہ ہے:

اَلَا کُلُّ شَیْعِی مَا خَلَا اللّهُ بَاطِلْ

آگاہ ہو جاؤ! کہ اللہ کے سواد نیا کی ہرچیز فانی ہے۔

(پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ) قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت مسلمان ہوجاتا۔

#### زېده:

لبید بن رہیعہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے۔ نوے سال زمانہ جاہلیت کے گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی۔ پیچاس سال زندہ رہ کر اسلام کی خدمت کی۔ ایک سوچالیس کی عمر میں وفات پائی۔ اسلام لانے کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیے تھے اور فرماتے تھے کہ میری شاعری کے بجائے سورہ بقرہ ہی کافی ہے۔
ان کا مکمل شعریوں ہے:

#### أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَّا مَحَالَةَ زَائِلُ

(جمع الوسائل:ج2ص430)

[خبر دار! دنیا کی ہر چیز سوائے اللہ کے فانی ہے اور دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے] دنیا کی نعمتیں دھو کے اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہیں اور انسان عنقریب اس فانی جہان سے کوچ کر جائے گا۔

دوسرا شاعر اميه بن ابى الصلت طائف كاريخ والاتها مختلف مذاهب كا مطالعه ركها تقاتو حيد اور قيامت كا قائل تها حضرت پاك صلى الله عليه وسلم نے نبوت كا اعلان كياتويہ حسد ميں آگيا اور كينے لگاكه نبوت كاحقد ارتوميں تھا۔ اس كا كلام نهايت اچھا تھا۔ اس ليے حضرت پاك صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تھا كه قريب تھا كه اميه بن ابى الصلت اسلام لے آتا۔ مگر اس پربد بختى غالب آگئ۔ اس كا ايك شعر ہے:
ل ك الحجه بُلُ وَ النَّ عَبَاءُ وَ الْفَضْلُ دَبَّنَا فَلَا شَيْحَ آعُلَى مِنْك حَمْدًا وَلاَ فَجُلًا

ترجمہ: اے ہمارے رب! آپ ہی کے لیے سب تعریفیں، سب نعمتیں، سب فضیلتیں ہیں، آپ سے زیادہ کوئی تعریف کے قابل نہیں اور نہ ہی بڑائی کے لائق۔

حضرت شریدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھاہواتھا۔ میں نے آپ کوامیہ کے سوشعر سنائے۔ آپ ہر شعر پر فرماتے: "اور سناؤ!" اور آخر میں فرمایا کہ قریب تھا کہ امیہ اسلام لے آتا۔

مدیث: حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کی انگلی پر پھر سے چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے انگلی مبارک سے خون

ترجمہ: توایک انگلی ہی ہے جوخون آلود ہو گئی ہے اور تجھے یہ تکلیف بھی تواللہ کے راستے میں ہی آئی ہے۔

#### زېدة:

اکثر محدثین علاء کی رائے کے مطابق یہ قصہ غزوہ احد کا ہے،اگر چہ بعض غزوہ خدت اور بعض ہجرت سے بھی پہلے کا بتاتے ہیں۔ اس شعر کے بارے میں علامہ واقدی علیہ الرحمۃ کی رائے یہ ہے کہ یہ شاعرِ عرب ولید بن ولید کا شعر ہے اور ابن ابی الدنیا کی رائے کے مطابق یہ شعر حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس میں کوئی الی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں کا بھی ہو سکتا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شعر ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس پر بیہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَمَاعَلَّهُ نَاكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ" [مورة يسين:69]

کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ ہی آپ کے مناسب ہے۔ سریر میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں اسب ہے۔

کیونکہ ایک آدھ شعر کہنے سے آدمی شاعر نہیں ہوجاتا۔ دوسری بات سے ہے کہ "شعر" اس کلام کو کہتے ہیں جو بالقصد ہواور جو کلام بلاارادہ قافیہ بندی کے ساتھ

زبان پر جاری ہو جائے اسے شعر نہیں کہتے۔

مدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے کسی نے پوچھا: اے ابو عمارہ! کیا آپ لوگ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو جنگ حنین میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ تو حضرت براء بن عازب رضی الله عنه نے فرمایا: نہیں! حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے پشت نہیں پھیری بلکہ فوج میں سے بعض جلد بازوں نے (جن میں اکثر قبیله بنوسلیم اور مکہ کے نومسلم نوجوان سے) قبیلہ ہوازن کے تیروں کی وجہ سے منہ پھیر لیا تھا۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم اپنے خچر پر سوار سے اور حضرت ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب رضی الله عنه نے خچر کی لگام پکڑر کھی تھی۔ آپ اس وقت به فرمار ہے تھے:

أَثَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ.... أَثَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ میں بلاشک وشیہ نبی ہوں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔

#### زبدة:

1: یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے۔ اس سخت ترین اور اچانک حملہ کے موقع پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلفاءِ راشدین سمیت تقریباً ایک سوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے اور باقی لوگ وقتی طور پر منتشر ہوگئے مگر جب بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آواز دی توسارے حضرات واپس لوٹے اور دوبارہ دشمن پر کو دپڑے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عظافر مائی۔

2: اس موقع پر حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے اپنے داداعبدالمطلب کی طرف نسبت فرمائی کہ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کی وجہ بعض محد ثین یہ فرمات ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے والد کا انتقال زمانہ حمل میں ہی ہو گیاتھا، اس لیے آپ ابن عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کے غلبہ کی اطلاع قریش مکہ کو آپ کے دادانے دی تھی۔ گویا اب تصدیق کا وقت تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے سر دار تھے اور بہت مشہور تھے۔ ان کی شہرت کی وجہ

سے آپ نے اپنی نسبت ان کی طرف کر دی۔

مدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم عمرة القضاکے موقع پر مکه میں داخل ہوئے تو حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه آگے آگے جل رہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَّقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

ترجمہ: اے کفار کے بیٹو! حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاراستہ چھوڑدو! آج ہم تم کواللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ایساماریں گے کہ کھوپڑیوں کو تن سے جداکر دیں گے اور دوست کو دوست کھول جائے گا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے کہا: اے عبد الله بن رواحه! آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے اور وہ بھی حرم کی سر زمین پر شعر پڑھتے ہو؟!اس پر حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے عمر! اس کو چھوڑدو (یعنی شعر پڑھنے دو) کفار پر بیہ شعر تیروں سے زیادہ اثر کررہے ہیں۔

#### زبدة:

1: سن 6 ہجری میں حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے عمرہ کاارادہ فرمایا۔ کفار نے حدیدیہ کے مقام پرروک لیا۔ اس وقت جن شر اکط کے تحت صلح ہوئی ان میں سے ایک شرطیہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آگر عمرہ ادا کریں۔ تواب سن 7 ہجری میں حضرت پاک صلی الله علیه وسلم اسی عمرہ کی قضا کی غرض سے مکہ تشریف لائے تھے۔ تویہ واقعہ سن 7 ہجری عمرۃ القضا کا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوسے زیادہ مرتبہ بیٹے اہوں جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اشعار پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے بھی نقل کرتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم (ان کوروکتے نہ تھے) بلکہ خاموثی سے سنتے تھے اور کبھی کبھار (ان کے مسلم (ان کوروکتے نہ تھے) بلکہ خاموثی سے سنتے تھے اور کبھی کبھار (ان کے مسلم انے کی بات پر) مسکرانے کی بات پر) مسکراتے بھی تھے۔

#### زېدة:

اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ اگرچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود توشعر نہیں کہتے تھے کیونکہ یہ آپ کی شان کے مناسب نہ تھے،البتہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کبھی روکا بھی نہیں ہے۔ لہذا شعر وشاعری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔

صدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه کے لیے مسجد میں منبر مبارک رکھوایا کرتے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی شان میں فخریه شعر پڑھیں یا حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی طرف سے دفاع کریں (یعنی کفار کے اعتراضات کے جواب دیں) حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کریں (یعنی کفار کے اعتراضات کے جواب دیں)

فرماتے تھے:اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعہ حسان کی مدد فرمائیں جب تک یہ دین کی مدد کرتے رہیں۔

#### زېدة:

1: حضرت شاہ ولی اللّٰہ رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح القد س سے ملاء اعلٰی کی یوری جماعت مراد ہے جن میں حضرت جبر ائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

2: "شعر" ایسے کلام کو کہتے ہیں جو قصدو ارادہ کے ساتھ مقفی اور موزون بنایا ہو۔ شعر کے بارے میں بعض روایات سے مذمت اور بعض سے تعریف ثابت ہے۔ مگر خلاصہ سب روایات کابیہ ہے کہ شعر کی ذات میں کوئی بھلائی ہے نہ ہی برائی، مضمون صحیح اور مفید ہو توشعر اچھی چیز ہے اور مضمون جھوٹ یاغیر مفید ہو توشعر بری چیز ہے۔ توجو تھم مضمون کا ہے وہی تھم شعر کا بھی ہے لیکن بہتر ہونے کی صورت میں بھی اس میں انہاک اور کثرت سے مشغولی ممنوع ہے۔

3: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے قصداً کوئی شعر نہیں کہا کیونکہ یہ ایک ایساعلم ہے جو کہ آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ البتہ آپ نے دوسروں کے اشعار بطورِ شہادت اور دلیل کے اپنی زبان مبارک سے بعض او قات ادافرمائے ہیں۔ آپ کسی شاعر کا مکمل شعر یااس کا ایک حصہ بعض او قات ذکر فرمادیتے تھے جیسا کہ گزشتہ روایات میں گزراہے۔

# بَابُمَاجَاءَفِى كَلاَمِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبَرِ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کرات کوقص سنند اور سنانے کے بیان میں حق سنند اور سنانے کے بیان میں حق شنکا الحسن بن صبّا چ الْبَوَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ: حَدَّثَ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَعْ اللَّهُ عَلِيهِ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَّسُرُوقٍ، عَنْ مَّسُرُوقٍ، عَنْ مَّسُرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَالِيهَ قَالَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ عَنْ عَائِشَةً، قَالَت امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: كَأَنَّ الْحَرِيثَ حَرِيثُ خُرَافَةَ فَقَالَ: أَتَدُرُونَ مَا حُرِيثُ خُرَافَةً وَقَالَ: أَتَدُرُونَ مَا خُرَافَةً وَالْكَاهِ إِنَّ خُرَافَةً فَمَاكَ وَمِهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِهُمُ وَمِهُمُ وَمِهُمُ النَّاسَ مِمَا رَأَى فِيهِمُ مِنَ الأَعَاجِيبِ، وَقَالَ النَّاسُ عَرِيثُ خُرَافَةً.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری ای) عائشہ رضی اللہ عنہافر ماتی ہیں کہ ایک رات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کوایک قصہ سنایاتوایک زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ توخُرافہ کی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جانتی بھی ہو کہ خرافہ کا اصل قصہ کیا ہے؟ خُرافہ بنو عُذرہ قبیلہ کا آدمی تھااور جنات اس کواٹھا کرلے گئے تھے۔ پھر وہ عرصہ تک جنات میں رہا۔ بعد میں وہ جنات میں دو گیا کہ جنات میں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گیا کہ جب بھی دیکھیے تھے وہ لوگوں میں بیان کرتا تھا۔ اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گیا کہ جب بھی لوگ عجیب بات دیکھتے تولوگ کہتے کہ یہ توخُرافہ کا قصہ ہے۔

ASSESSED.

1883888F

زمانہ جاہلیت میں جنات کا نہایت غلبہ تھااور لوگوں کو بہت ساتے تھے۔ ان سے باتیں کرتے تھے۔ اٹھاکر لے جاتے تھے۔ عور توں سے صحبت تک کیا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد ان کازور ٹوٹ گیا۔

خُرافہ کا قبیلہ بنو عُذرہ یمن کا قبیلہ تھاجس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس قبیلہ کی عور تیں بہتے حسین و جمیل تھیں۔

صدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که ایک مرتبه گیارہ عورتیں ایک جگه اکٹھی بیٹھ گئیں اور آپس میں پخته وعدہ کیا کہ وہ اپنے خاوندوں کی حالت کو سچ سپان کریں گی، کوئی بات نہیں چھیائیں گی۔

پہلی عورت نے کہا کہ میر اخاوندلاغر اونٹ کا گوشت ہے اور وہ گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر ہے، نہ پہاڑ کاراستہ آسان ہے کہ وہاں چڑھنا ممکن ہواور نہ ہی گوشت عمدہ ہے کہ اس کوضر ور حاصل کیا جائے۔

#### زېدة:

اس عورت نے خاوند کی برائی بیان کی ہے کہ میر اخاوند نکما، بد مزاج اور بداخلاق ہے،اس کو آسانی کے ساتھ پالینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں چہ جائیکہ اس کو مشقت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔

دوسری عورت نے کہا کہ میں اپنے خاوند کا تذکرہ نہیں کرتی کیونکہ اگر میں نے بیان کرنا شروع کیاتو مجھے ڈرہے کہ میں ادھورانہ چھوڑ سکوں گی اور اس کے ظاہر ولوشیدہ عیب بیان کروں گی۔

#### زبدة:

معلوم ہو تاہے کہ اس عورت کا خاوند سر ایاعیب تھا۔

تیسری عورت نے کہا: میر اخاوند بہت ہی ہے تکا کمباہے (اور بداخلاق ایسا ہے کہ) اگر میں بول پڑوں توطلاق کا خطرہ اور اگر چپ رہوں تو در میان میں ہی لٹکی رہوں۔

#### زېدة:

کہتے ہیں کہ زیادہ لمباہونا ہے و قونی کی علامت ہے یعنی میر اخاوند ہے و قوف ہے اور بد اخلاق بھی کہ کوئی چیز مانگ بیٹھوں توطلاق دے دے گا، اگر نہ مانگوں اور چپ رہوں تو میر اخیال نہیں کر تا۔ اب میں در میان میں لئکی ہوں، نہ توشادی شدہ عور توں میں شار ہوں، نہ ہی کنواریوں میں کہ کسی اور خاوند کا بند وبست کر سکوں۔ چو تھی عورت نے کہا: میر اخاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈ ا، نہ ہی کوئی خوف والی بات ہے اور نہ ہی تنگ دل ہے۔

#### زېدة:

یعنی نہ ہی معمولی معمولی بات پر طیش میں آتاہے اور نہ یہ کہ بڑے سے بڑے حادثہ پر بھی بے حس ہو، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہو تاہے کہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اور نہ ہی ساتھ رہنے سے دل ننگ ہو کر اکتاجا تاہے۔ مکہ مکر مہ کے گر دونواح کو "تہامہ" کہتے ہیں۔ اس کاموسم رات کو ہمیشہ معتدل ہی رہتا ہے، خواہ دن کو گرمی ہی کیوں نہ ہو، اس عورت کانام مہد بنت ابی ہر ومہ بتلا یاجا تاہے۔ پانچویں عورت نے کہا کہ میر اخاوند جب گھر میں داخل ہو تاہے تو چیتا بن جاتاہے اور باہر نکتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، جو کچھ گھر میں ہو تاہے اس کی تحقیقات نہیں کر تا۔

#### زېدة:

اس عورت نے اپنے خاوند کی قدرے تعریف اور قدرے مذمت بیان کی ہے کہ گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور چیتے کی تین خصلتیں مشہور ہیں:
(1) کثرت سے جماع کرنا، (2) کثرت سے سونا اور (3) غافل رہنا

مطلب ہے کہ جب گھر آتا ہے توصحبت بہت کرتا ہے، خوب سوتا ہے اور گھر یلومعاملات میں لا پرواہی کرتا ہے اور گھر سے باہر شیر ہوتا یعنی شیر کی طرح اس کا خوب رعب ہے۔ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اور گھر یلو معاملات کی تحقیق نہیں کرتا کہ کیا پکایا؟ کیا گھایا؟ اور کیالیا؟ اور کیادیا؟ یہ سب ہماری صوابدید پر ہوتا ہے۔

چھٹی عورت نے کہا کہ میر اخاوند کھا تا ہے توسب کچھ چٹ کر جاتا ہے اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے ، جب لیٹتا ہے تو اکیلائی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے اور کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا تا کہ اس کا حال معلوم کر سکے۔

#### زبدة:

اس عورت کے بیان میں تعریف بھی ہوسکتی ہے اور مذمت بھی۔ مذمت تو ترجمہ سے ظاہر ہے اور اگر تعریف ہو تو مطلب بیہ ہے کہ اس کے گھر میں وسعت ہے ہر قشم کے کھانے کھا تا ہے، تمام قشم کے مشروبات پیتا ہے، بے فکر ہو کر سوتا ہے، کسی کے کیڑے میں ہاتھ ڈال کر کسی اور کو پریشان نہیں کر تا اور کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا تا یعنی وہ نہ گالی گلوچ کر تاہے اور نہ کسی کی عزت پر جملہ کر تاہے۔

ساتویں عورت نے کہا کہ میر اخاوند صحبت سے عاجز اور بے و قوف ہے، دنیا کی ہر بیاری اس میں ہے (جب ناراض ہو) تو بداخلاق ایسا کہ سر پھوڑ دے یا ہاتھ ٹانگ توڑ دے یا دونوں ہی کر گزرے۔

#### زېدة:

اس نے اپنے خاوند کی خوب مذمت کی ہے۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میر اخاوند خرگوش کی طرح نرم ہے اور زعفران کی خوشبو کی طرح مہکتاہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی تعریف کی ہے اور خوب کی ہے۔ نویں عورت نے کہامیر اخاوند بلند ستونوں والا، بڑی راکھ والا، لمبے قد والا، مجلس کے قریب والا ہے۔اس عورت کانام ناشرہ بنت اوس ہے۔

زېدة:

اس عورت نے خاوند کی چار صفتیں بیان کی ہیں؛

[1]: بلندستونوں والاہے یعنی بڑی بڑی کو ٹھیوں کا مالک ہے۔

[۲]: بڑی راکھ والاہے لیتن مہمان نواز ہے کہ کھانا اس کے گھر بہت بکتاہے اس لیے راکھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

[س]: لمبے قد والا ہے یعنی مر دول میں مناسب لمبے قد کا ہونا حسن کی علامت ہے۔

[8]: مجلس کے قریب والاہے یعنی دارالمشورہ کے قریب اس کا گھر ہے۔ ایک مطلب

تو یہ ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ مشورہ کرتے ہیں، اس لیے گھر ہی مشورہ کی جگہ

کے قریب ہے تاکہ آنے میں دیر نہ ہو، جب ضرورت پڑی فوراً بلالیا۔ دوسر امطلب سے

ہے کہ چونکہ مشورہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کے کھانے کا بندوبست کرنا

پڑتا ہے تواس نے گھر قریب ہی بنایا ہواہے تاکہ کھانا جب چاہیں آسکے۔

دسویں عورت نے کہا کہ میر اخاوند مالک کا کیا حال بیان کروں! مالک ان سب خاوندوں سے بہتر ہے جن کاذکر ان عور توں نے کیا ہے۔ اس کے اونٹ باہر چرنے کے لیے بہت کم جاتے ہیں، اکثر گھر کے قریب بیٹھے رہتے ہیں، جب وہ باہے کی

آواز سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے ذیکے ہونے کاوقت قریب آگیاہے۔

زېدة:

اس عورت کا نام کبشہ بنت مالک ہے۔اس نے بھی خاوند کی تعریف کی

1880/0885

ہے یعنی میرے خاوند کے ہاں مہمانداری بہت کثرت سے ہوتی ہے،اس لیے اونٹ چرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ گھر کے قریب بیٹے رہتے ہیں تاکہ جب ضرورت پڑے تو فوراً ذرج کیا جاسکے اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو یہ اس کی خوشی میں پہلے شراب کباب اور باج کابندوہست کرتا ہے۔ باج کی آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ جاتے ہیں کہ ابدان کی باری ہے۔

گیار ہویں عورت نے کہا کہ میر اخاوند ابوزرع ہے اور ابوزرع کی کیا تحریف کروں کہ وہ کیسا آد می تھا؟! اس نے میرے کانوں کوزیوروں سے بھر دیااور کھلا کھلا کر میرے بازؤوں کو چربی سے پر کر دیا۔ مجھے اتناخوش رکھتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھی بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے ایسے گھرسے لایاجن کے پاس چند بکریاں تھیں اور بہت مشقت میں سے اور مجھے ایسے گھرسے لایاجن کے پاس گھوڑے، اونٹ اور کھیتی کے میں سے اور مجھے ایسے لوگوں میں لے آیاجن کے پاس گھوڑے، اونٹ اور کھیتی کے لیے بیل اور کسان بھی تھے۔ خوش اخلاق ایسا کہ میری کسی بات پر بر انہ منا تا۔ میں دن چڑھے صبح تک سوتی رہتی ، کوئی نہ جگا تا اور کھانے پینے میں ایسی فراخی کہ خوب سیر ہوکر چھوڑد ہیں۔

ابوزرع کی مال کی کیابات ہے! اس کے بڑے بڑے برتن تھے، گھر بڑا وسیع اور کشادہ تھا۔ ابوزرع کے بیٹے کے کیا کہنے؟ وہ ایسا چھریرے اور پھر تیلے بدن والا تھا کہ پہلی ایسی جیسے سو نتی ہوئی تلوار اور ایسا کم خوراک کہ بکری کا ایک پایہ ہی اس کو کافی ہو جاتا۔ ابوزرع کی بیٹی کی بھی کیابات ہے! مال باپ کی فرمانبر دار بھاری جسم والی (عربول کے ہال عورت کاموٹا ہونا حسن کی علامت ہے) الیمی موٹی تازی کہ سوکن اس سے جلتی تھی۔ ابوزرع کی باندی بھی بڑی با کمال تھی، گھر کی بات بھی باہر جاکر نہ بھیلاتی، کھانے کی معمولی سی چیز بھی بغیر اجازت خرج نہ کرتی تھی، گھر کو بھی بڑا صاف شفاف رکھتی تھی۔

ASSESSED TO THE PARTY OF THE PA

حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے حق میں ایساہوں جیسا ابوزرع ام زرع کے حق میں۔

#### زېدة:

1: ان روایات سے پتا چاتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ بیان ہوااور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساعت بھی فرمایا۔ بعض روایات سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ بیان کرنا بھی ثابت ہے۔ لہذا اس سے قصہ سننے اور سنانے کاجواز بھی نکلتا ہے۔ گر قصہ گوئی کے لیے شرط یہ ہے کہ قصہ الیا نہ ہو جس سے اخلاق تباہ ہوں، اس سے فرائض کی ادائیگی میں کو تاہی ہو، اس میں کسی کی غیبت ہو بلکہ اہل خانہ کے سامنے کوئی قصہ ان کی دل جوئی کے لیے بیان کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔

2: اس آخری اور دوسری روایت میں چونکہ ام زرع کے قصہ کی تفصیل ہے

لہذا اس روایت کانام "حدیث ام زرع" پڑگیا ہے۔ مگر اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں توعور توں نے اپنے خاوندوں کے عیب بیان کیے تھے اور یہ تو سراسر غیبت ہے پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سن لیے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ کسی ایسے غیر معروف شخص کے حالات کوبیان کرناجس کولوگ نہ جانتے ہوں یہ غیبت میں داخل نہیں۔

3: اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین (میری) عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابوزرع ام زرع کے لیے۔ گر روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ "گر میں تجھے طلاق نہ دوں گا" حضرت ام المؤمنین (میری ای) عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: حضرت! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابوزرع کی کیا حقیقت ہے؟! آپ تواس سے بہت بڑھ کر ہیں!!

# \*\*\*

# ACCOUNTY OF

# بَابُمَا جَاءَفِى نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے سونے کے بیان میں

حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ مُحُدِّدُ أَلُمُثَكَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بُنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيدُ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَادِبٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيدُ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَادِبٍ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَلَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُهْنَى تَحْتَ فَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَلَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُهْنَى تَحْتَ خَدِهِ الأَيْمَنَى، وَقَالَ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تواپنادایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے:

رَبِّ قِنِي عَنَابَكَ يَوْمَر تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

اے میرے رب! مجھے اپنے عذاب سے بچالینا جب اپنے بندوں کو تواٹھائے گا (یعنی قیامت کو)

اور ایک روایت میں "یوقر تجمع عِبادگ" کے الفاظ ہیں یعن جس دن توایخ بندوں کو جمع کرے گا۔ مطلب دونوں کا ایک ہے۔

#### زېدة:

اس باب میں دوچیزیں بیان ہوئی ہیں؛ سونے کی دعائیں اور طریقہ۔ پہلے سونے کی دعائیں ساری پڑھ لیں، پھر طریقہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب حضرت پاک صلی الله علیه

وسلم بستر پر لیٹتے توبیہ دعا پڑھتے:

ٱللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آمُونُ وَٱخْلِي.

اے اللہ! میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتاہوں (یعنی سوتا ہوں) اور تیرے ہی نام کے ساتھ مرتاہوں (یعنی سوتا ہوں) اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوں گا (اس میں سونے اور جاگنے کوموت اور حیات سے تشبید دی ہے کیونکہ نیند کے دوران بھی انسان کے اعضاء موت کی طرح ہی معطل ہو جاتے ہیں۔اسی لیے نیند کو "اخت الموت" یعنی موت کی بہن کہتے ہیں)

اورجب آپ بیدار ہوتے تو فرماتے تھے:

ٱلْحَهْدُيلْهِ الَّذِي آخيانًا بَعْدَمَا آمَا تَنَاوَ اِلَّهُ والنُّشُورُ.

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کیا (یعنی سلانے کے بعد بیدار کیا)اوراسی کی طرف ہم کولوٹ کر جانا ہے۔

حضرت ام المؤمنين (ميرى اى) عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضرت پاك صلى الله عليه وسلم جبرات كو بستر پر آرام فرمانے لگتے تو دونوں ہاتھوں كو (دعا مانگنے كے طريقه پر) جمع فرمات ـ پھر تين سور تين؛ قل ہو الله احد، قل اعوذ برب الفاق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ كر ہاتھوں پر دم كرتے ـ پھر حسبِ استطاعت پورے جسم پر ہاتھوں كو پھيرت ـ ابتداء سرسے فرماتے اور بيہ عمل تين مرتبہ دجراتے تھے۔

#### زبدة:

اس کے علاوہ الم سجدہ، تبارک الذی کا ہمیشہ پڑھنااور آیت الکرسی، سورۃ البقرۃ اور سورۃ الواقعہ کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جوشخص سوتے وقت قرآن کریم کی ایک سورت پڑھ کر سوجاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر اس کے جاگئے تک مقرر ہوجاتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے توبیہ دعا پڑھتے:

ٱلْحَهُدُ يِلْهِ الَّذِي أَطْعَهَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكُمْ يَّكُنُ لَّ كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤُوي.

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا، پلایا اور ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو گیا اور ہم کو ٹھکانا عطافر مایا کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی ٹھکانا دینے والا۔

2: سونے کا طریقہ: یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخبار کے نیچ رکھ کر دائیں جانب کولیٹ جائے۔ اگر ممکن ہوتو قبلہ روہو جائے۔ دائیں کروٹ پر سونامسخب ہے، اس لیے کہ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی معمول تھا۔ اس میں خاص حکمت یہ ہے کہ آدمی کا دل بائیں جانب ہے، تو دائیں کروٹ پر سونے سے آدمی کا دل اوپر رہتا ہے اور گہری نیند نہیں ہوتی، آدمی چو کناسو تا ہے اور بائیں کروٹ لینے میں نقصان یہ ہے کہ جب دل نیچ کی جانب ہو گاتو پورے بدن کا زور اس پر پڑے گااور بدن کا مواداس پر بڑے گا ور بدن کا مواداس پر اثر کرے گا۔ چو نکہ دل اعضائے رئیسہ میں سے ایک اہم عضو ہے اس لیے اس پر مواد کا تھوڑا سا اثر بھی بہت سے امر اض کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابوعبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں کروٹ پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا معمول اس وقت تھاجب وقت زیادہ ہو تا اور اگر کبھی وقت کم ہو تا تو ہاتھ یر طیک لگا کر ہی تھوڑی دیر آرام فرما لیتے تھے۔

ASSESSED ASSESSED

### بَاكِمَا جَاءَ فِي عِبَا دَقِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاك صلى الله عليه وسلم كى عبادت كے بيان ميں حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلاَقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتُ قَرَمَا لُا فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَلُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَقَلَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَقَالَ: أَفَلاَ أَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا.

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لمبی نفل نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آگیا۔
آپ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: حضرت! آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے
ہیں اور مشقت برداشت فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آگی پچھلی لغزشیں تو
معاف فرمادی ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کہ جب اللہ تعالیٰ نے
محص پر اتنابڑ احسان فرمایا ہے ) توکیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا کہ رات کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ تو (میری امی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ رات کے پہلے حصہ میں سوجاتے، پھر قیام فرماتے تھے، اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب ہوتا تو آپ وتر ادا فرماتے، پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے آتے، پھر اگر آپ کور غبت ہوتی تو اینی الملیہ کے ساتھ صحبت فرماتے، پھر جب اذان ہوتی تو آپ و تر ادان موتی تو تو عسل جب اذان ہوتی تو آپ تیزی سے اٹھتے، اگر آپ حالت جنابت میں ہوتے تو عسل

فرماتے ورنہ صرف وضو فرمالیتے۔

#### زېدة:

اطباء کے نزدیک بھی صحبت کا بہترین وقت اخیر شب ہے کیونکہ یہ اعتدال کا وقت ہے۔ اول وقت میں پیٹ بھر اہو تا ہے اور الی حالت میں صحبت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اول وقت اس لحاظ ہے اور بھوک کی حالت میں اور زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اخیر شب کا وقت اس لحاظ سے بھی بہتر ہو تاہے کہ اس میں خاوند اور بیوی دونوں کی طبیعت میں سو کر اٹھنے کے بعد خوب نشاط ہو تاہے۔

لیکن بیرسب طبی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، شرعی طور پر ہر وقت جائز ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اول شب اور دن کے مختلف او قات میں بھی صحبت کرنا ثابت ہے۔ البتہ علاء نے لکھاہے کہ عین نماز کے وقت صحبت کرنے سے اگر حمل مظہر جائے تواولا دوالدین کی نافر مان ہوتی ہے۔

حَلَّ ثَنَا هُحَبَّ لُهُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامِ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ ، عَنْ هُحَبَّ لِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَلُ كُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَةِ حَصَلاَتَهُ بِرَ كُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبرات کو تبجد کے لیے اٹھو تو اول دو مختصر رکعتیں پڑھ لیاکرو۔

#### زېدة:

اس سے مراد تحیۃ الوضو کی دور کعتیں ہیں جن کی ادائیگی سے نیند کا غلبہ دور ہو کر بدن میں چیتی آ جائے گی، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق تہجد کی نماز چار، آٹھ، ہارہ رکعات حسبِ توفیق ادا کرے۔

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا عام معمول دور کعت تحیة الوضوء، آتھ

**这次是是不是不是** 

\*\*\*\*

ر کعت تبجد اور تنین رکعت وترپڑھنے کا تھا مگریہ ایسی خاص تحدید نہ تھی کہ کم و بیش نہ ہو بلکہ مختلفاو قات میں مختلف رکعتیں بھی منقول ہیں۔

مثلا حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت میں ہے کہ آپ تیرہ در کعت بڑھے۔ حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کا معمول رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتیں پڑھنے کا تھا، آٹھ رکعت تہجد اور تین رکعت و تر۔ حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها ہی کی ایک روایت ہے کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم رات کو نور کعت پڑھے تھے۔ ایک روایت کی تصریح کے مطابق چھ رکعت تہجد اور تین رکعت و تر۔ حضرت ام المؤمنین میں رکعت تہجد اور عین رکعت پڑھے تھے یعنی چھ رکعت تہجد اور تین رکعت و تر۔ حضرت ام المؤمنین میں کو نور کعت پڑھے میں ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے میری امی عائشہ رضی الله علیہ وسلم رات کو تہجد ادانہ فرماسکتے تو دن کو بارہ رکعتیں ادا فرمات حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم رات کو تہجد ادانہ فرماسکتے تو دن کو بارہ رکعتیں ادا فرمات کو تہجد اور تین رکعت و تر، چار اور تین رکعت تہجد اور تین رکعت تہجد اور تین رکعت و تر، چھر اکعت تہجد اور تین رکعت و تر، تہد اور تین رکعت و تر، تہد اور تین رکعت و تر، دس

#### زبدة:

وتروں کی ادائیگی میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ تین وتر ایک سلام کے ساتھ اداکرنے چاہیں جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ کے بزدیک تین وتر دو سلاموں کے ساتھ اداکرنے چاہیں۔ امام مالک علیہ الرحمۃ دونوں طریقوں سے اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم تواحناف کے پابند ہیں۔ البتہ اس مسئلے میں جھگڑنا نہیں چاہیے کیونکہ دوسر امسلک بھی ائمہ کا ہے اور بعض روایات میں وتروں کے بعد بھی دور کعت بیٹھ کر ادافرمانے کا ذکر آیا ہے۔ اس حساب سے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ

وسلم سے سترہ رکعات ثابت ہو گئیں؛ دور کعت تحیۃ الوضوء، آٹھ رکعت تہجد، تین رکعت وتر، دور کعت بیٹھ کر نفل اور دور کعت فجر کی سنتیں۔

#### حديث:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت پاک صلی اللہ علیہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے "اَللّهُ أَكْبَرُ ذُو الْبَلَكُوْتِ وَالْجِبَرُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْجَبَرُونِ وَالْجَبَرُ وَمَا يَا۔ پھر آپ نے سورت بقرۃ تلاوت فرمائی۔ پھر رکوع قیام کے برابر فرمایا۔ اس میں "شبختان دَیِّ الْعَظیمِ شبختان دَیِّ الْعَظیمِ میں "لِریِّ الْجَبُلُ لِریِّ الْجَبُلُ لِریِّ الله عَلیم آپ کھر آپ نے سر اٹھایا اور قیام بھی رکوع کے برابر فرمایا اور اس میں "لِرِیِّ الْجَبُلُ لِریِّ الله عَلیم آپ الله عَلیم آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دوسجدوں کے در میان بھی سجدہ کی مقدار کے برابر بیٹے رہے۔ اس میں "دَتِ اور دوسجدوں کے در میان بھی سجدہ کی مقدار کے برابر بیٹے رہے۔ اس میں سورۃ ابقرہ ، آل الْجُنْ الله عَلیم الله وَ الله میں سورۃ ابقرہ ، آل

صدیت: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ ایک رات حضرت پاک صلی الله علیه وسلم تهجد کی نماز میں ایک ہی آیت بار بار تلاوت فرماتے رہے۔ اس روایت میں اس آیت کا ذکر نہیں مگر دوسری روایت میں ہے کہ وہ آیت سورہ المائدة کی ہے ہے:

إِنْ تُعَلِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ .

(سورة المائدة: 118)

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

اگر توان کو سزادے تویہ تیرے بندے ہیں اور اگر توان کو معاف فرمادے توبے شک توغالب ہے، حکمت والا ہے۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم وفات کے قریب اکثر نوافل بیچھ کرپڑھتے تھے۔

#### زېدة:

عام المتیوں کو بیٹے کر نفل نماز پڑھنے کا آدھا تواب ملتا ہے لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کر نفل پڑھنے کا بھی اتنائی تواب ملتا ہے جتنا کہ آپ کو کھڑے ہوکر نفل پڑھنے کا تواب ملتا ہے۔ بیٹے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل پڑھنا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہوتا تھا یاامت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ بیٹے کر پڑھنا بھی جائز ہے، نماز کے لیے طاقت سے زیادہ مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بڑھا ہے یاکسی عارضہ کی وجہ سے آدمی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹے کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے مگر نفل نماز بغیر کسی عذر کے بھی بیٹے کر پڑھ سکتا ہے بلکہ بیٹے ہوا دور میان میں میل میٹے کر پڑھ سکتا ہے بلکہ بیٹے ہوا دور میان میں بیٹے کر نفل نماز مکمل کر سکتا ہے۔

مدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعت ظہر سے پہلے، دور کعت ظہر کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو مغرب کے بعد اپنے گھر میں پڑھی ہیں۔

#### زېدة:

دن رات میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعت سنت مؤکدہ ہیں؛ دور کعت نماز فجر سے پہلے، چار رکعت ظہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد، دور کعت عشاء کے بعد۔ حضرت پاک صلی اللّه علیہ وسلم کاار شاد ہے: جو شخص دن رات میں بارہ رکعات پابندی کے ساتھ اداکرے حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت میں

گھر بنا دیتے ہیں۔

شائل ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں اگرچہ ظہر کی نماز سے پہلے دور کعت کا ذکر ہے گر حضرت ام المؤمنین (میری) عائشہ اور (میری امی) اللہ عنہما کی روایت میں ظہر امی اللہ عنہما کی روایت میں ظہر کی مائلہ وجہہ کی روایت میں ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت کی تصر سے ہے۔ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید آئی ہے حتی کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر چہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیس پھر بھی فجر کی سنتیں ہر گزنہ چھوڑو۔ فجر کی دوسنتیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر پڑھا کرتے تھے اور ان میں اکثر سورۃ الکا فرون اور سورۃ اخلاص یعنی قل یا ایھا الکا فرون اور قل ھو اللہ احدیر ھاکرتے تھے۔

# -

# ACCOUNTS OF

## بَابُ صَلاَةِ الضُّلِي

باب: حضرت پاك صلى الله عليه وسلم كى چاشت كى نماز كے بيان ميں حَلَّ ثَمَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: عَلَيْ الرِّهُ فَي قَالَ: عَنْ مَعَاذَةً، قَالَتُ: قُلْتُ لِعَالِشَةً: عَلَيْ يَكِي الرِّهُ فَي الشَّلَى الشَّلَى ؛ قَالَتُ: نَعَمْ ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّلَى ؛ قَالَتُ: نَعَمْ ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَرِيدُمَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّى.

ترجمہ: حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں آپ چارر کعت ادا فرماتے تھے اور کبھی آپ اس سے بھی زیادہ جتنی رکعات خداچا ہتا، پڑھ لیا کرتے تھے۔

مدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم چاشت کی چھر کعات پڑھا کرتے تھے۔

حدیث: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے عنسل فرماکر آٹھ رکعات نماز ادا فرمائی۔ میں نے ان آٹھ رکعات کے علاوہ آپ کو کبھی اتنی مخضر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھالیکن اس اختصار کے باوجود آپ رکوع اور سجو د نہایت اہتمام سے پورے فرما رہے تھے۔

#### زېدة:

1: سورج نکلنے کے بارہ پندرہ منٹ بعد دویا چارر کعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کا

2: حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں، ہر جوڑ پرروزانہ صدقہ لازم ہو تاہے اور چاشت کی دو رکعت ان تین سوساٹھ جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے۔

3: چاشت کی کم از کم دور کعات اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات ثابت ہیں مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آٹھ رکعات ہی پڑھاکرتے تھے۔

### بَاب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے نوافل گھر میں پڑھنے کے بیان میں حَلَّ ثَنَا عَبَّاسُ نِ الْعَنْ بَرِیُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا عَبُلُ الرَّ مُحْنِ بْنُ مَهْ بِاتِّ، عَنْ

مُعَاوِيَةَ بَنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بَنِ الْحَادِثِ، عَنْ حَرَامِ بَنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَرَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَقِ فِي بَيْتى وَالصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: قَلْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلاَنُ أُصَلِّى فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُصِلِّى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلاَقً مَكْتُوبَةً.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں ؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم دیکھتے ہو کہ میر اگھر مسجد کے کتنا قریب ہے، پھر بھی مجھے گھر میں نماز پڑھنازیادہ پہندہے سوائے فرض نماز کے۔

#### زېدة:

1: نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے تا کہ گھر میں برکت اور نورانیت ہو، گھر والوں کو نماز کاشوق ہو اللہ کی عبادت سے والوں کو نماز کاشوق ہواور ترغیب ہو، بچے بھی نماز کو سیصیں اور گھر اللہ کی عبادت سے آباد رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو قبر ستان نہ بناؤ۔

نیز گھر میں نماز پڑھنے میں اخفاہے اور نفل عبادت میں بھی اصل اخفاہے ایعنی نفل عبادت کو حجیب کر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ ہر وہ نماز جس میں جماعت ہوتی ہے اس کو مسجد میں اداکر ناچاہیے اگر چہدوہ فرض نہ ہو جیسے تراوی کی کسوف، خسوف کی

نمازیں۔

2: گر ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ فساد کادور ہے اور دین سے بہت لا پرواہی ہے اور اعضاء میں کمزوری کی وجہ سے وضوء بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ اس لیے اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ گھر جاکر گھر والوں میں مصروفیت کی وجہ سے سنتیں ، نوافل فوت ہوجانے کاخوف ہو توسنن مؤکدہ مسجد میں ہی اداکرنی چاہییں۔





# ASSESSES.

# بَابُمَا جَاءَفِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے روزہ کے بیان میں

حَدَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّادُبُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَلْ صَامَ، وَيُغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَلْ أَفُطرَ. وَسُلَّمَ، قَالُتْ : وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ الْمَهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ الْمَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ الْمَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ الْمَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ الْمَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْنُ قَدِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَي

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسنے روزے رکھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اب بھی روزے نہ چھوڑ یں گے اور پھر آپ بھی اسنے روزے چھوڑ دیتے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ آپ روزے بھی بھی نہ رکھیں گے۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد آپ نے سوائے رمضان کے بھی بھی مکمل اور مسلسل ایک مہینے کے روزے نہیں رکھے۔

#### زېدة:

یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ تھی و گرنہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شعبان کے مکمل روزے رکھے ہیں مگریہ ہمیشہ معمول نہ تھا اور بعض او قات شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے بعض نے یہ نقل کر دیا ہے کہ آپ شعبان کے مکمل روزے رکھتے تھے۔

حَلَّ ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِينَارِ نِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا عُبَيْلُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، وَطَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْلِ اللَّهِ

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُهُعَةِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر مہینہ کے شروع میں تین دن روزے رکھتے تھے اور جمعہ کاروزہ بہت کم افطار فرماتے تھے۔

#### زېدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ہر مہینه میں تین روزے رکھتے تھے مگر ایام متعین نہ تھے، کبھی شروع میں، کبھی ایام بیض یعنی تیرہ، چو دہ، پندرہ کو، کبھی ایک مہینہ میں ہفتہ، اتوار، پیر کواور دوسرے میں منگل، بدھ، جمعرات کور کھتے تھے۔

2: ہر مہینہ میں تین روزوں کی تر غیب آئی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہونے کی وجہ سے تین روزوں کا ثواب ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہو تاہے۔ لہذا جو شخص ہر ماہ تین روزے رکھتا ہے۔

3: اسی طرح حضرت پاک صلی الله علیه وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کی کئی وجہیں ہیں:

(۱): یہ دونوں دن اعمال کی پیشی کے ہیں۔

(۲): مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پیرکے دن پیدا کیا گیاہوں اور پیرکے دن مجھ پر قر آن نازل ہوناشر وع ہوا ہے۔

(صحیح مسلم: رقم الحدیث 2747)

(۳): ایک حدیث میں آیاہے کہ اللہ تعالی ہر پیر اور جمعر ات کو ہر مسلمان کی مغفرت فرمادیتے ہیں سوائے ان دوشخصوں کے جن میں بول چال بند ہو۔

(منداحمه)

4: عرفه کاروزه مجلی سنت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کے روزہ سے دو سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور عاشورہ کے روزہ سے ایک سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

عاشورہ بینی دسویں محرم کاروزہ سنت ہے مگر اس کے ساتھ نویں یا گیار ھویں کاروزہ بھی رکھناچا ہے کیو نکہ یہودی دس محرم کاروزہ رکھتے تھے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرواور نویں یا گیار ھویں کا روزہ بھی رکھا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کاروزہ رکھوں گا۔اس لیے تنہا صرف دس محرم کاروزہ نہ رکھنا چا ہے بلکہ بہتر ہے کہ نویں یا گیار ھویں تاریخ کا اضافہ کریں تا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہوجائے۔

بعض حضرات نے لکھاہے کہ دس محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی کنارہ پر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو مجھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن امت کا قصور معاف ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی روز کنویں سے نکالا گیا، اسی دن حضرت اور یس علیہ السلام اسی دن حضرت سینمان علیہ السلام کو حکومت عطاء ہوئی۔

(عدة القارى: ج8ص 233 باب صيام يوم عاشوراء)

#### زبدة:

اس باب کاخلاصہ بیہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا ثابت ہیں جیسے شعبان کے

اکثر روزے، ہر مہینہ میں تین روزے، ہر پیر اور جمعرات کاروزہ، جمعہ کے دن کاروزہ، عرفہ کاروزہ، عاشوراء کاروزہ وغیرہ۔ اسی طرح دو سرے حضرات انبیاء علیہم السلام کا معمول روزوں کے بارے میں مختلف رہاہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بارہ مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔ فرماتے تھے، حضرت عیسی علیہ السلام ایک دن روزہ اور دودن افطار فرماتے تھے۔ روزہ میں طبی مصلحتیں اور فوائد بھی بہت ہیں۔

اللّٰهُ مَّدُ ازْزُ فَنَا النِّبَاعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ

## بَاكِمَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی قراءت مبار که کے بیان میں

حَدَّاثَنَا عَلِیُّ بُنُ مُجُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُویُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيُّجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّر سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ: { ٱلْكَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ} ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ:

﴿ ٱلرَّصْٰنِ الرَّحِيْمِ } ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقُرَأُ (مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ)

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کوجد اجدا کرکے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے کہ پہلے "آگئی لیگھ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ" پڑھتے، پھر کھہرتے اور"الوَّمْنِ اللَّوْحِیْمِ "پڑھتے، پھر کھہرتے اور"الوَّمْنِ اللَّوْحِیْمِ "پڑھتے، پھر کھہرتے اور"الملِكِ یَوْمِ اللَّایْنِ"پڑھتے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن ابی قیس فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین (میری ائی) عائشہ رضی اللہ عنہاسے پوچھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم (تہجد کی نماز میں اکیا) قرآن شریف آہستہ پڑھتے تھے یا بلند آواز سے؟ انہوں نے فرمایا: دونوں طرح سے، کبھی آہستہ مجھی زور سے۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کاشکر جس نے ہر طرح کی سہولت عطاء فرمائی ہے۔

صدیث: حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز دے کر بھیجااور ہمارے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانے والوں کی طرح آواز بنا بناکر نہیں پڑھتے تھے۔

حديث: حضرت ام مانى رضى الله عنها فرماتى بين كه حضرت پاك صلى الله عليه وسلم

(حرم لیخی بیت الله میں) تلاوت فرماتے اور میں اپنے گھر کی حصت پر سن لیتی تھی۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله
علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر تلاوت فرماتے اور صحن میں بیٹھا ہوا آدمی تلاوت کو سن
لیتا تھا۔

#### زېدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی قراءت بالکل واضح ہوتی تھی جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جمله صاف طور پر سمجھ آتا تھااور آپ تھہر کھر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

2: نماز تبجد میں قرآن کو آہستہ اور جبر کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اگر دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو یااونچا پڑھنے سے طبیعت میں نشاط پیدا ہو تا ہو تو اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور اگر کسی کو تکلیف یاریاکاری کا خدشہ ہو تو آہستہ آواز سے پڑھنا مستحب بلکہ ضروری ہے۔

3: ترجیع کے ساتھ قرآن مجید ہر گزنہ پڑھنا چاہیے۔ ترجیع کا معنی ہے کہ آواز کو باربار لوٹاکر گانے کی طرز پر پڑھنا بالخصوص اس طرح پڑھنا کہ مد، شدو غیرہ کاخیال ندرہے، یہ توجائز ہی نہیں۔

# بَاكِمَا جَاءَفِ بُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی گریه زاری کے بیان میں حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے الیں آواز آرہی تھی جیسی کہ ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوتی ہے۔ **حدیث:** حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که ایک مرتبه حضرت یاک صلی اللّٰدعلیه وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: قر آن سناؤ! میں نے عرض کیا کہ حضرت! آب پر قرآن نازل ہو تاہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ توآپ نے ارشاد فرمایا: میں چاہتاہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن پاک سنوں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء يرُ هنى شروع كى اور جب آيت "وَجِنْمَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيْمًا" [سورة النهاء: 41] ير پہنچاتو میں نے حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

**حدیث:** حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت یاک صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک بار سورج گر ہن ہو گیا تو حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازے لیے کھڑے ہوگئے اور اتنالیبا قیام فرمایا کہ گویار کوع کا ارادہ ہی نہیں ہے۔



(دوسری روایت میں ہے کہ سورت بقرہ پڑھی) پھر آپ نے رکوع اتنا کمبافر مایا گویا سر اٹھانے کا ارادہ نہیں ہے اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ گویا سجدہ کرنے کا ارادہ بی نہیں ہے۔ پھر آپ نے اتنا کمباسجدہ کیا کہ گویا سر اٹھانے کا ارادہ بی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دو سرا سجدہ فرمایا کہ گویا سر اٹھانے کا ارادہ بی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دو سرا سجدہ فرمایا اور اتنا کمباسجدہ فرمایا کہ گویا سر اٹھانے کا ارادہ بی نہیں ہے۔ آپ شدت غم اور جوش کے ساتھ سانس لیتے اور روتے تھے اور فرماتے تھے: اے پرورد گار! تونے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری موجود گی تک میری امت کو عذاب نہ دے گا اور تونے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری موجود گی تک میری امت کو عذاب نہ دول گا،اب ہم استعفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہ دول گا،اب ہم استعفار کرتے ہیں۔ پھر جب آپ دور کعت نماز سے فارغ ہو گئے تو سوری گا،اب ہم استعفار کرتے ہیں۔ پھر جب آپ دور کعت نماز سے فارغ ہو گئے تو سوری نکل آیا۔ پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمدو ثناء بیان فرمائی، پھر فرمایا: بے شک سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، فرمائی، پھر فرمایا: بے شک سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے گر ہن نہیں لگا۔ لہذا جب سورج گر ہن یا جائے گا کہ بی مورج گر ہن نہیں لگا۔ لہذا جب سورج گر ہن یا جائے گا کہ بی مورج گا تھائی کی شانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جائے گا کہ کہ مورج کے تواللہ تعالی کی شانیوں میں مورج گر ہن بی مورج گر ہن نہیں لگا۔ لہذا جب سورج گر ہن بی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

#### زېدة:

یہ واقعہ اکثر محدثین کے نزدیک سن 10 ہجری کا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج اور چاند کو گر ہن کسی بڑی شخصیت کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے جس زمانہ میں سورج گر ہن ہوا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال بھی اسی زمانہ میں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی۔

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی دم توڑر ہی تھی (یعنی قریب الوفات تھی) تو آپ نے اس

کواپنی گود میں اٹھالیااور اینے سامنے ہی رکھ لیا۔ پس وہ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم

#### زېدة:

محدثین اور مورخین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں آپ کی کسی صاحبزادی یا نواسی کا بچین میں انتقال نہیں ہوا بلکہ آپ کے دو نواسے ایسے ہیں جو بچین میں فوت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا عبد اللہ بن عثان تھا دوسر احضرت فاطمۃ الزہر ارضی اللہ عنہا کا بیٹا محن تھا۔ اس لیے راوی کو غلطی لگ گئ ہے۔ حدیث کے الفاظ "بنت له" (یعنی آپ کی بیٹی) نہیں بلکہ "ابن بنت له" (یعنی آپ کا نواسہ) ہیں۔

مدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت عثان بن مظعون رضی الله علیه وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسه دیا۔ اس وقت آپ کی مبارک آئھوں سے آنسو بہه رہے تھے۔

#### زبرة:

حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے

دودھ شریک بھائی تھے۔ بڑے پر ہیز گار اور عبادت گزار تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب شراب حلال تھی تب بھی نہ پیتے تھے۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلے فوت ہوئے۔ آپ کا سن وفات سن 2 ہجری ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے تھے۔ ان کی قبر پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخت کے لیے کالا پھر بھی رکھ دیا تھا۔

#### زېدة:

آدمی کئی وجہ سے روتا ہے ؛ رحت و مہر بانی کی وجہ سے ، محبت اور شوق کی وجہ سے ، خوف کی وجہ سے ، کسی صدمہ اور رنج کی وجہ سے ، کسی کے ظلم کی وجہ سے ، گناہوں پر ندامت اور تو ہہ کی وجہ سے ، اللّہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کی وجہ سے اور اللّہ تعالیٰ سے ملا قات کے شوق کی وجہ سے اور اللّہ تعالیٰ سے ملا قات کے شوق کی وجہ سے رونا تو بہت ہی پہندیدہ بات ہے۔ البتہ نفاق ، دکھلاوے اور ریاکاری کا رونا اور میت پر نوحہ یعنی میت کی خوبیوں وغیرہ کا تذکرہ کر کے بلند آواز سے بین کرنا اور بے صبر کی کا رونا بہ جائز نہیں ہے۔

اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی ملا قات کے شوق میں اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے آمین۔

ASSESSED.

# وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رماتی ہیں کہ حضرت پاک

بَاكِمَا جَاءَفِ فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے بستر مبارک کے بیان میں

حَدَّثَنَا عَلِى مُن مُجُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِى مُن مُسْهِرٍ، عَن هِشَامِ بَنِ عُرُوقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُ لاِيْفٌ.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر آپ سویا کرتے تھے، چڑے کا بناہوا تھا جس میں تھجور کے بیتے کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری ای ) حفصہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا جس پر تمہارے گھر میں آرام فرماتے تھے ؟ تو انہوں نے فرمایا: ایک ٹاٹ تھا جس کو ہم دہر اکر کے بچھاتے تھے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوجایا کرتے تھے۔ ایک رات مجھے خیال آیا کہ اسکو چوہر اکر کے بچھادیا جائے تو یہ زیادہ فرم اور آرام دہ ہوجائے گا۔ چنانچہ میں نے چوہر اکر کے بچھادیا جب ضج ہوئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کو میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بستر مبارک تھا، بس اسی کو چوہر اکر دیا تھا کہ زیادہ فرم ہوجائے۔ تو آپ نے فرمایا: اس کو پہلی حالت پر ہی رہنے دوکیو نکہ اس کی فرمی نے رات کو مجھے تبجد سے روک دیا۔

زبدة:

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کابستر مبارک تبھی چیڑے کا ہوتا تھا جس میں

کھیورکی چھال کو کوٹ کر بھر دیا جاتا تھا، مبھی ٹاٹ کا ہوتا اور مبھی بوریا کاہوتا۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور قناعت تھی کہ آپ نے نرم بستر کے بجائے عام سادہ سا گداہی پیند فرمایاوگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑے اصرار کے ساتھ کئی مرتبہ پیشکش بھی فرمائی بلکہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہابستر بناکر بھی لائیں کے ساتھ کئی مرتبہ پیشکش بھی فرمائی بلکہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہابستر بناکر بھی لائیں مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا۔ آپ اکثریہ فرماتے تھے کہ میری مثال توراہ گزر مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیرے لیے درخت کے نیچے بیٹھا اور پھر علی دیا۔

آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو اپنے ایمان پر بھی شک ہونے لگتاہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پررحم فرمائے۔



# بَاكِمَا جَاءَفِي تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی عاجزی وانکساری کے بیان میں

حَدَّفَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَ كِيعٍ قَالَ: حَدَّفَنَا جُمْيَعُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي تَحِيمٍ مِنْ وُلُوا أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَوِيجَةَ يُكُنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ لِأَبِي هَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ قَالَ: سَأَلُتُ خَالِي هِنْدَ بُنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُمَّا مُفَخَّمًا، يَصِف لِي مِنْهَا شَيْعًا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُمَّا مُفَخَّمًا، يَتَكُلُّ لَا وَهُولِهِ قَالَ الْحَسَنُ : يَتَكُلُّ لُو وَجُهُهُ تَكُلُّ لُو وَهُولِهِ قَالَ الْحَسَنُ : يَتَكُلُّ لُو وَجُهُهُ تَكُلُّ لُو الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدُدِ فَلَ كَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ الْحَسَنُ : يَتَكُلُّ لُو وَجُهُهُ تَكُلُّ لُو وَجُهُهُ تَكُلُ لُو الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدُدِ فَلَ كَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ الْحَسَنُ : يَتَكُلُّ لُو وَجُهُهُ تَكُلُّ لُو عُنْ اللَّهُ عَنَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ . فَسَأَلَهُ عَنَّا مُفَعِيمُ اللَّهُ عَنَا الْحُسَنُ : مَانَا ، ثُمَّ حَدَّذُتُهُ فَوَجَلُتُهُ قَلُ سَبَقَنِي إِلَيْهِ . فَسَأَلَهُ عَمَّا مُفَعَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَا مَعْمَا الْمُعْمِلُهُ فَلَا مَا عُنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الْمُعْمَلِهُ فَلَمْ يَلَعُ مِنْهُ اللَّهُ عَنْ مَنْ مَا عَلَا هُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلَاعُ مِنْهُ اللَّهُ عَنْ مَا عَلَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَلَعَلَاهُ عَلَى الْعُلْلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَاهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ لَا الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُوا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

قَالَ الْحُسَيْنُ: فَسَأَلْتُ أَبِي ، عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ إِذَا أُوى إِلَى مَنْزِلِهِ جَرَّا أَدُخُولَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ، جُزُءًا لِلَّهِ ، وَجُزُءًا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَرَّا جُزَاءُ كُولَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ، جُزُءًا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَرَّا جُزَاءُ كُولَهُ وَبَيْنَ التَّاسِ ، فَيَرُدُّ فَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ ، وَلاَ يَكَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا ، وَكَانَ مِنْ سِيُرَتِهِ فِي جُزُءِ الْأُمَّةِ إِيفَادُ أَهْلِ عَلَى الْعَامَةِ ، وَلاَ يَكَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا ، وَكَانَ مِنْ سِيُرَتِهِ فِي جُزُءِ الْأُمَّةِ إِيفَادُ أَهْلِ الْفَضُلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمِهِ عَلَى قَلْهِ فَضْلِهِمْ فِي الرِّينِ ، فَيِنْهُمْ دُو الْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ دُو الْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ دُو الْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ دُو الْحَاجَةِ مَنْ الرِّينِ ، فَيَنْهُمْ وَيَقُولُ : لِيمُنْهُمْ دُو الْحَاجَةِ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعُهُا ، فَإِلْكُونِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَلْمَ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ لِالَّذِي يَنْهُمْ وَيَقُولُ : لِيمُبَلِّغُ الشَّاهِلُ مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ لِأَلْذِي يَلْكُمُ الْغَالِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَاكُا عَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْمَا وَالْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِي الْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَلَطَاعُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِي الْ



إِلاَ ذَلِكَ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِةٍ، يَلُخُلُونَ رُوَّادًا وَلاَ يَفْتَرِقُونَ إِلاَ عَنْ ذَوَاتٍ، وَيُخْرِجُونَ أَدِلَّةً يَغْنِي عَلَى الْخَيْرِ.

قَالَ: فَسَأَلُتُهُ عَنْ عَبْلِسِهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُومُ وَلاَ يَجَلِسُ إِلاَ عَلَى ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَلْى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ وَسَلَّمَ لاَ يَقُومُ وَلاَ يَجَلِسُ إِلاَ عَلَى ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَلْى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِنَلِكَ، يُعْطِى كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِه، لاَ يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَكْرًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ عَنْهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَ بِهَا أَوْ بِمَيْسُودٍ مِنَ يَكُونَ هُو الْمُنْصَرِفُ عَنْهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَ بَهَا أَوْ بِمَيْسُودٍ مِنَ الْقَوْلِ، قَلُ وَسِعَ النَّاسَ بَسُطُهُ وَخُلُقُهُ، فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا عِنْلَهُ فِي الْحَقِّ لِلْ يَهُ اللَّهُ عَلِي النَّقُونِ وَمِنْ إِلاَ يَهُمُ أَبًا وَصَارُوا عِنْلَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، فَجَلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَأَمَانَةٍ وَصَهْرٍ، لاَ تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ سَوَاءً، فَجُلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَأَمَانَةٍ وَصَهْرٍ، لاَ تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ لَا تَعْلَى فَي الْمَوْلِ فَى الْمَوْلُ فَي الْمَوْلُ فَي الْمَوْلُ فَي الْمُولِ عَلَى اللَّهُ وَعِي الْمُعْوِلِ فَي اللَّهُ وَمَا فَي اللَّهُ وَلِي وَالْمَوْنَ فِيهِ الْكَوْمُ وَي فِيهِ الْكَوْمُ وَنَ فِيهِ الصَّغِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ فِيهِ الْكَوْمُ وَنَ فِيهِ الصَّغِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ فِيهِ الْكَابُةِ وَيَخْفُطُونَ الْعَرِينَ عَلَى الْكُولِي اللَّهُ وَيُولُونَ الْعَرِينَ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالَةُ وَالْمُونَ الْمُعْرِينَ وَلَا لَعُولِي اللْمَالُونَ الْمُعْوِلُ وَلَا لَعُولِي اللْمُ الْمِ الْمَالِقُ وَمِنْ فِيهِ الْمُولِي اللْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّالَةُ وَلُونَ الْمُعْولِي اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ وَلِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُعْلِي الللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّه

ترجمہ: حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جانے اور



گھر کے اندر کے حالات کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالیٰ کی عبادت سلم اللہ تعالیٰ کی عبادت سلم اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز وغیرہ کے لیے ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز وغیرہ کے لیے ، ایک اللہ تعالیٰ کی حباد کر دریات) کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات مبار کہ کے لیے ۔ پھر اپنے حصہ کو بھی مزید دو حصوں میں تقسیم فرمادیتے تھے؛ ایک حصہ اپنے آرام وغیرہ کے لیے اور ایک حصہ دو سرے لوگوں کے لیے ۔ اس میں بڑے اور خواص صحابہ کے ذریعہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔

آپ لوگوں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں رکھتے تھے۔ (امت کے اس حصہ میں آپ کا) طریقہ کاریہ تھادین کے اعتبار سے علم و فضل والوں کو دو سروں پر ترجیح دیتے تھے۔ پس کوئی شخص ایک ضرورت، کوئی دو اور کوئی زیادہ ضرور تیں لے کر آتا تھا۔ پس آپ ان کو ایسے امور میں مشغول رکھتے تھے جو خو د ان کی ذات اور پوری امت کے لیے فائدہ مند ہوتے تھے۔ وہ لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تھے اور آپ ان کے مناسب حال جو اب دیتے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ تم لوگ جو یہاں موجود ہو دو سرے ان لوگوں تک میری باتیں پہنچاؤجو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو لوگ (کسی عذر، شرم یار عب کی وجہ سے) مجھ تک اپنی بات یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو لوگ (کسی عذر، شرم یار عب کی وجہ سے) مجھ تک اپنی بات مضرورت بادشاہ تی ہی بنچا کے جو خود نہیں پہنچا میں ان لوگوں کی ضرور تیں پہنچا واور جو شخص کسی ایسے شخص کی ضرورت بادشاہ تک پہنچا کے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم فرمائیں گے۔

حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں الیی ہی اچھی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔اس کے علاوہ کوئی لا یعنی بات وہاں نہ ہوتی تھی۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر کے طالب بن کر آتے تھے اور کوئی چیز چکھے بغیر وہاں سے نہ جاتے تھے (یعنی آپ ان کو دین بھی سکھاتے اور جو کچھ موجود ہو تا وہ بھی پیش فرماتے تھے) وہ لوگ نیکی کے راہنماین کر آپ کی مجلس سے جاتے تھے۔

حضرت حسن رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم سے بوچھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کے معمولات کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو محفوظ رکھتے، سوائے بامقصد بات کے کوئی بات نہ فرماتے تھے۔ آپ لوگوں کی دلجوئی فرماتے تھے اور ان کو متنفر نہ فرماتے تھے (یعنی ایسی بات نہ فرماتے کہ لوگوں کو آپ سے وحشت ہویا دین سے نفر سے نفر تا ہوئے گئے)۔

ہر قوم کے معزز اور شریف آدمی کا احترام فرماتے تھے۔ پھر اس کو اس قوم پر سر دار مقرر فرمادیے تھے۔ لوگوں کو (عذابِ اللی یا غیروں کے شرسے) خبر دار فرماتے اور خود بھی (لوگوں کے شرسے بیچنے کی تدبیر) اختیار فرماتے تھے مگر ہر شخص سے اپنے چبرے کی خندہ پیشانی اور خوش خلتی سے پیش آتے تھے (یعنی اختیاط کے باوجود خوش اخلاقی کا مظاہرہ جاری رہتا تھا) اپنے ساتھیوں کی خبر گیری فرماتے تھے اور ان کے آپس کے معاملات کی تحقیق فرماکر ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ہر اچھی بات پر حوصلہ افزائی فرماتے اور ہر بری بات کی حوصلہ شکنی فرماتے تھے۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ ہر کام میں میانہ

آپ کی کسی معاملہ میں دورائے نہ ہوتی تھیں (کہ کبھی کچھ فرمادیں اور کبھی کچھ افرمادیں اور کبھی کچھ – العیاذ باللہ) حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ کہیں یہ لوگ دین سے غافل نہ ہو جائیں یاصد سے تجاوز کریں اور بعد میں اکتاجائیں۔ آپ کے پاس ہر حال کے مناسب سامان رہتا۔ آپ حق بات میں نہ تو کو تاہی فرماتے اور نہ ہی حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے آپ کے اور نہ ہی حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے آپ کے



قریبی لوگ دیگر لوگوں میں سے بہترین لوگ ہوتے تھے اور پھر ان میں سے بھی زیادہ بہتر وہ لوگ شار ہوتے تھے۔ آپ کے نزدیک بیارہ بہتر وہ لوگ شار ہوتے تھے جو نیسانی ہمدردی اور باہمی تعاون میں دوسروں سے آگے ہوتے تھے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے معمولات دریافت کیے توانہوں نے فرمایا: آپ کی مجلس کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہو تا تھا۔ جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے۔ آپ دوسر بے لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔

آپ کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص یہ سمجھتا کہ آپ میر ااعزاز و اکرام سب
سے زیادہ فرماتے ہیں۔ جو شخص آپ کے پاس بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کسی کام میں شریک
ہو تا تواس کے ساتھ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ خو دہی اٹھ کر چلا جائے۔ جو شخص آپ
سے کوئی ضرورت کی چیز مانگا تو آپ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے اور اگر ضرورت
یوری نہ فرماسکتے تونر می کے ساتھ جواب دے دیتے۔

آپ کی خوش اخلاتی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ شفقت فرمانے میں تمام لوگ کو علی مقوق میں آپ کے نزدیک تمام لوگ حقوق میں آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم وحیا اور صبر وامانت والی ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں آواز بلند نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی ہتک عزت ہوتی تھی۔ اس مجلس میں اگر کسی سے لغزش ہوجاتی تواس کی تشہیر نہ کی جاتی تھی۔ سب کو برابر حیثیت دی جاتی تھی۔ ایک دوسرے یر فضیلت محض تقوی اور دین کی بنیاد پر ہوتی تھی۔

ہر شخص دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بڑوں کا احترام

حدیث: حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میری تعریف میسی علیه السلام کی قرمایا که میری تعریف میس مبالغه نه کروجیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تعریف میس مبالغه کیا (که انہیں الله کا بیٹا بنادیا) میں توالله کا بندہ ہوں، اس لیے جھے اس کا بندہ اور اس کارسول ہی کہو۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که ایک عورت نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مدینه میں کسی سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاؤمیں وہیں آگر تمہاری بات سن لیتا ہوں۔

#### زېدة:

یہ عورت کچھ بے عقل سی تھی اس کے باوجود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات توجہ سے سن۔ سڑک کے کنارے اس لیے بیٹھنے کا فرمایا کہ عورت کے ساتھ تنہائی نہ ہو اور چو نکہ الیی عور توں کو زنانہ مکان پر بلانے میں گھر کی عور توں کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سڑک پر ہی اس کی بات سن لی۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم مریضوں کی بیار پرسی فرماتے، جنازے میں تشریف لے جاتے، گدھے پر بھی سوار ہو جاتے اور غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرمالیتے تھے۔ بنو قریظہ کی لڑائی کے دن آپ گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی اور اس کا

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو جَوَکی روٹی اور پر انی چربی کی دعوت دی جاتی تو آپ اس کو بھی قبول فرمالیت سخے۔ آپ کی ایک زِرہ بطور رہن ایک یہودی کے پاس رکھی تھی مگر آپ کے پاس اخیر عمر تک اس زرہ کو چھڑانے کے لیے کوئی چیزنہ تھی۔

صدیف: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر بکری کا ایک پایا بھی میری طرف ہدیہ کیا جائے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا اور اگر اس کے کھانے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو بھی قبول کروں گا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے ایس حالت میں جج مبارک فرمایا که آپ ایک پر انے پالان پر سوار تھے جس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو (ہمارے خیال میں) چار در ہم کا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت حضرت پاک صلی الله علیه وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ! اس جج کو ایسا جج بنادے جس میں نہ ریا ہو اور نہ ہی شہرت ہو۔

حدیث: حضرت ام المومنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم انسانوں میں سے ایک انسان سے، اپنے کیڑوں میں خود ہی جوں تلاش کر لیتے سے، کبری کا دودھ بھی خود ہی دوہ لیتے سے اور اپنے کام بھی خود ہی کیا کرتے ہے۔

#### زېدة:

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں میں جوں کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا کیونکہ جوں تو میل کچیل اور پسینہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر میل کچیل کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تااور پسینہ مبارک تو گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار ہو تا تھا۔سوال سے ہے کہ گلاب جیسے پسینہ کے ساتھ جوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو پھر جوں تلاش کرنے کا کیامطلب ہے؟

محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے
تلاش فرماتے تھے کہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے کے کپڑے سے آپ کے کپڑے پر
چڑھ گئی ہو۔ بعض محدثین اس سے بھی عمدہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت کی
تعلیم کی غرض سے تھا کہ جہال صفائی اتنی کہ طہارت کو بھی رشک آئے جب وہ اس
قدر صفائی کا اہتمام فرماتے ہیں توامتی کوخو دہی نبیال کرناچا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که صحابہ رضی الله عنهم کے نزدیک الله عنهم کے نزدیک الله عنهم کے نزدیک اس دنیا میں حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سے زیادہ کوئی شخصیت محبوب نه تھی گر اس کے باوجود وہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کودیکھ کر اس وجہ سے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم اس کو پیندنه فرماتے تھے۔

#### ر بدة:

کسی شخص کی آمد پر کھڑے ہونے میں بہت سی احادیث میں ممانعت بھی اللہ آئی ہے اور بہت سی احادیث میں ممانعت بھی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد پر کھڑے ہوتے، پیار دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے توانہیں دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی آپ کھڑ اہونا ثابت ہے۔

لہذاصاحب علم و فضل یاصاحب محبت کی آمد پر کھڑا ہونا جائز ہے بشر طیکہ اس سے آنے والے کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو و گرنہ جائز نہیں اور خود حدیث: حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے میرانام رکھا۔ مجھے اپنی گود میں بٹھایااور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔

اس بات کاخواہش مند ہو نا کہ لوگ میری آمدیر کھڑے ہوں یہ تو بالکل ہی جائز نہیں۔

#### زبدة:

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے۔ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ مبارک بھی پھیرتے تھے۔ گو دمیں اٹھاتے تھے۔ بعض او قات بچ آپ کی گودمیں بیشاب بھی کر دیتے تھے مگر آپ نے کبھی برانہیں منایابلکہ پانی منگوا کر تہبند کو دھودیا۔ یہ آپ کی تواضع اور انکساری کی دلیل اور بچوں کے ساتھ نہایت محبت کی علامت ہے۔

اس حدیث سے نو مولود بچوں کو ہزرگوں کی خدمت میں لے جانے، نام تجویز کرانے اور ہرکت کی دعاکرانے کاجواز ملتاہے۔

#### زېدة:

اس باب کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میل جول میں اپنی برتری اور تشخص کو پہند نہ فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے، اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کرتے، گھر والوں کا خیال رکھتے اور اپنے کام خود فرماتے تھے۔ غلاموں تک کی معمولی سی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ گدھے پر

سواری کرتے، بیار پرسی فرماتے، جنازے میں شرکت فرماتے حتی کہ کم عقل عور توں کی بات کو سنتے۔ ہر آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتے، معمولی قسم کالباس استعال فرماتے مگر باوجود اس کے اپنی توصیف اور اپنی تعریف بھی بھی بیند نہیں فرماتے تھے بلکہ عاجزی اور تواضع ہی پیند فرماتے تھے۔

حضرات اکابرین فرماتے ہیں کہ کسی شخص میں تواضع اور عاجزی اسی وقت پیدا ہوتی ہے دور حق تعالیٰ شانہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور جس قدر حق تعالیٰ شانہ کی معرفت بڑھتی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق تعالیٰ شانہ کی معرفت اور کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟! اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع اور عاجزی بھی سبسے زیادہ تھی۔



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# بَاكِمَا جَاءَفِي خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاك صلى الله عليه وسلم كا اخلاق عاليه ك بيان يل حَلَّ اَتُنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْهَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنُ ثَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْهَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنُ ثَابِعٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ فَهَا قَالَ لِي أُقِّ قَطْ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكُتُهُ سِنِينَ فَهَا قَالَ لِي أُقِ قَطْ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكُتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكُتُهُ لِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلاَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلاَ مَسْسَتُ خَزَّا وَلاَ حَرِيرًا وَلاَ شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَقِّ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ شَمَهُ مُنْ مِسْكًا قَطُّ وَلاَ عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّيِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ شَمَهُ مُنْ مُسْكًا فَتُطُ وَلاَ عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّيِي صَلَّى مَلَى

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے مگر (ان دس سالوں میں) آپ نے مجھے بھی اُف تک نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی کام کے کرنے پر فرمایا کہ "تم نے یہ کیوں کیا؟" اور نہ ہی کسی کام کے حرفے پر فرمایا کہ "تم نے یہ کیوں کیا؟" اور نہ ہی کسی کام کے چھوڑنے پر فرمایا کہ "یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا؟" حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا سے اخلاق میں بہتر تھے۔ میں نے بھی کوئی پشم، خالص ریشم یا اور کوئی فرم چیز حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشیلی مبارک سے زیادہ فرم نہیں دیکھی اور نہ ہی میں نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ فرم نہیں دیکھی اور خوشبوداریایا۔

مدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نہ توطیعاً فخش گوتھے، نہ ہی بتکلف فخش بات فرماتے تھے اور نہ



حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که حضرت پیاک صلی الله علیه وسلم نے الله کے راسته میں جہاد کے علاوہ نه کسی خادم کو مارا اور نه کسی بیوی کو۔

حدیث: حضرت ام الموسمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے مسیح بھی جھی حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کو (اپنی ذات کے لیے) کسی سے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب الله تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کی ہتک ہوجاتی تو آپ سب سے زیادہ غصے والے ہوتے تھے۔ اگر آپ کو کبھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتاتو آپ آسان ہی کو اختیار فرماتے جب تک کہ اس میں کوئی گناہ کا کوئی عضر نہ یا جائے۔

زبدة: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم دین اور عبادت کے معاملہ میں بڑی مشقت برداشت فرماتے تھے۔ آسانی کاراسته اختیار فرمانا امت پر شفقت اور مهربانی کی وجہ سے تھا۔خود حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاار شاد مبارک ہے:

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُيَسِّرًا.

الله تعالی نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجاہے۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی بیل که ایک شخص نے حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما تکی۔ اس وقت میں آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس موجود تھی۔ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ پھر اس کو خدمت میں حاضری کی اجازت دے دی۔ اس کے اندر آنے پر آپ صلی الله علیه وسلم نے اس

کے ساتھ بڑی نرم گفتگو فرمائی۔ جب وہ شخص چلا گیاتو میں نے عرض کیا: حضرت! پہلے تو آپ نے اس شخص کے بارے میں وہ کچھ فرمایا تھا مگر جب یہ اندر آیاتو آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمائی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! لو گوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کولو گوں نے اس کی بدکلامی سے بچنے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔

#### زېدة:

اس شخص کانام عیدینه تھا۔ یہ اپنے قبیلیہ کا سر دار تھا۔ یہ احمق اور کھلا فاسق تھا، دل سے ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔

کسی شخص کی برائی اس وجہ سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی برائی کا شکار نہ ہو جائیں، کسی نقصان میں مبتلانہ ہو جائیں، اسی طرح جو شخص تھلم کھلا فاسق ہواس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ یہ چونکہ منافق بھی تھااس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کے بارے میں اطلاع فرمادی کہ کہیں ان کے سامنے کوئی ایسی رازکی بات اس کو مخلص مسلمان سمجھ کرنہ کر دیں جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ آپ نے اس سے جونرم لہجہ میں گفتگو فرمائی تو یہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہے۔

حدیث: حضرت حسین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم حضرت علی رضی الله عنه سے پوچھا: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کا اپنے ہم مجلس ساتھیوں کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ ہمیشہ خندہ پیشانی، نرم اخلاق اور نرم پہلووالے تھے۔ آپ نہ تو سخت گوتھے، نہ ہی سخت دل تھے، آپ نہ تو چلا کر بولئے کہ شور ہو، نہ ہی فخش بات کرتے، نہ ہی کسی کی عیب جوئی فرماتے اور نہ ہی بخل فرماتے سے اعراض فرماتے تھے (یعنی ادھر توجہ ہی نہ فرماتے) دوسروں

کی اگر کوئی چیز آپ کو ناپیند ہوتی تونہ اس کو مایوس فرماتے اور نہ ہی ان سے وعدہ فرماتے سے۔ آپ نے اپنے آپ کو تین چیزوں سے روک رکھا تھا؛ جھگڑا، تکبر اور لایعنی و فضول باتوں سے اور لوگوں سے خود کو بھی تین ہی چیزوں کوروک رکھا تھا؛ نہ کسی کی مذمت فرماتے ، نہ کسی پر عیب لگاتے اور نہ ہی کسی کے عیب کو تلاش فرماتے سے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے سے جو کہ اجر و ثواب کا سبب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے صحابہ گرد نیس نچی کر لیتے (اور اس طرح خاموش ہو جاتے) کہ گویا ان کے سروں پر پر ندے ہیں اور جب آپ خاموش ہوتے تو وہ بات کرتے۔ حضرت باک صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھی آپ کی موجود گی میں کسی بات پر جھگڑانہ کرتے سے۔ جب آپ سے کوئی بات کر تا تو باتی خاموش رہتے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کرلیتا۔ ہر شخص کی بات ایسے ہوتی جیسے یہ پہلے شخص کی بات ہے (یعنی ایسانہ ہو تا تھا کہ ابتداء میں بڑی توجہ ہو اور بعد میں لوگ آکتا جائیں) جب آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے ، جب وہ کسی بات پر تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کسی بات پر ہینتے تو آپ بھی ہنتے ، جب وہ کسی بات پر تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے ، جب وہ کسی بات پر تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے ، جب وہ کسی بات پر تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے ، جب وہ کسی بات پر تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی تعجب

اجنبی اور مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بد تمیزی کی بات پر بھی صبر فرماتے سے اور کوئی گرفت نہ فرماتے سے (کیونکہ مسافر لوگ ہر قسم کے سوالات بلا جھبک کر لیتے سے ) سحابہ رضی اللہ عنہم ایسے لوگوں کو آپ کی مجلس میں پہنچادیے (جس سے یہ لوگ ہر قسم کے سوالات کرتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس سے خوب فائدہ پہنچا) آپ این صحابہ رضی اللہ عنہم کو تاکید فرماتے سے کہ جب سی حاجت مند کو دیکھو تواس کی مدد کیا کرو۔ آپ این تعریف کو گوارانہ فرماتے سے ،البتہ اگر کوئی شخص بطورِ شکریہ کے آپ کی تعریف کرتا تو آپ خاموشی اختیار فرماتے (کیونکہ احسان کا بدلہ شکر کرنااس شخص پہضروری تھااور وہ اپنا فرض اداکر رہا ہے) آپ کسی کی بات کو بدلہ شکر کرنااس شخص پہضروری تھااور وہ اپنا فرض اداکر رہا ہے) آپ کسی کی بات کو

ASSESSE ASSESSE

کاٹے نہ تھے، البتہ اگر وہ شخص حد سے تجاوز کرنے لگتا تو آپ منع فرمادیتے یا پھر اٹھ کر تشریف لے جاتے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے تبھی کسی شخص کے کوئی چیز ما تکنے پر انکار نہیں فرمایا۔

#### زېدة:

اگرچیز موجود ہوتی توعطا فرمادیتے ورنہ دوسرے وقت کا فرمادیتے یا پھراس کے حق میں دعا فرمادیتے کہ حق تعالی شانہ اس کو کسی اور طریقے سے عطا فرمادیں اور کبھی فرماتے کہ میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں بعد میں اداکر دوں گا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز کے لیے کسی بھی چیز کو ذخیرہ بناکر نہ رکھتے تھے۔

#### زبدة:

یہ اعلیٰ درجہ کا توکل تھا کہ جس مالک نے آج دیاہے وہ کل بھی دے گا مگریہ اپنی ذات کے لیے تھاو گرنہ اپنی ہیویوں کوان کا نفقہ ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ ان کی مرضی رکھیں ، ان کی مرضی تقسیم کر دیں مگروہ بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ، کہاں رکھتی تھیں!

#### حديث

حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔

#### زبدة:

بيه حضرت پاک صلی الله عليه وسلم كا اعلی درجه كا كمال تھاكه آپ مديه بھی

قبول فرمالیتے کہ ہدیہ دینے والے کی دلداری ہوجائے اور اس کی دل شکنی نہ ہو، پھر اس کوبدلہ بھی دیتے تا کہ ظاہری طور پر بھی اس کا نقصان نہ ہو، گو کہ باطنی اور روحانی طور پر تو نقصان کا نصور بھی نہیں ہے بلکہ بعض روایات میں ہے: 'وہ ڈوٹ و تر آباد ، ٹرکا

يُثِينُبُ خَيْرًا مِنْهَا.

کہ آپ ہدیہ سے بھی بہتر اور بڑھ کر بدلہ دیتے تھے۔

#### زبدة:

اس كتاب كے شروع ميں حضرت ياك صلى الله عليه وسلم كى ظاہرى مبارك شکل وصورت کا بیان تھااور اس باب میں حضرت یاک صلی الله علیہ وسلم کے باطنی اور روحانی کمالات کاذکر ہے۔ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق تو ضرب المثل ہیں،اپنے کیاغیر بھی، دوست کیاد شمن بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ تھا کہ آپ باوجود ہر وقت فکرِ آخرت میں مستغرق رہنے کے اپنے ساتھیوں کی خاطر دنیا کی باتوں کا تذكرہ بھى فرماتے اور سخت غم زدہ ہونے كے باوجود ساتھيوں كى دل جوئى كے ليے مسکراتے اور مینتے تھے۔ ہر کسی کی رعایت فرماتے۔ تبھی اپنے خادم تک کونہ ڈانٹتے اور مارنے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے اور دوسروں کی سخت سے سخت بات برداشت فرماتے اور امت پر شفقت اور مهربانی کا به عالم تھا کہ ہمیشہ آسانی والا معاملہ ہی اختیار فرماتے۔ سخاوت ایسی تھی کہ تہی انکار کی ہمت نہ ہوتی خواہ دوسرے کی حاجت بوری کرنے کے لیے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے اور توکل ہے کہ کل کی پرواہ نہیں اور معاملہ ایسا کہ ہدیہ کا بھی بدلہ بلکہ اصل سے بہتر دینے کا دل میں داعیہ۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یاک صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں۔ ته مین آمین

4353655

# بَاكِمَا جَاءَفِي حَيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے حیامبارک کے بیان میں

حَلَّاثَنَا فَعُهُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ قَتَاكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، يُحَيِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُلُدِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَنُرَاءِ فِي خِلْدِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِةَ شَيْعًا عَرَفْنَا لُا فِي وَجْهِهِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیاء میں پر دہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ جب آپ کسی چیز کونا پہند فرماتے تو ہم آپ کے چیرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے (یعنی آپ انتہائی شرم و حیاء کی وجہ سے ناپیندیدگی کا اظہار بھی نہ فرماتے تھے)

حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کی شرم گاہ کو نہیں دیکھا۔

#### زېدة:

1: حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم میں انتہا در جدکی حیاء تھی۔ مر دوں کی نسبت عور توں میں انتہا در جدکی حیاء تھی۔ مر دوں کی نسبت عور توں میں اور عور توں میں کنوار کی لڑکی اور کنوار کی لڑکیوں میں سے بھی پر دہ کی پابند لڑکی کس قدر باحیاء ہوتی ہے، حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔

2: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہاحضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے زیادہ محبوب بیوی تھیں مگر اس کے باوجود ان کی

حالت یہ ہے کہ زندگی بھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تو دوسری بیوبوں کے بارے میں اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ دراصل حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کاعکس تھا۔ خود دوسری روایت میں ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ میں نے آپ کاستر دیکھا اور نہ ہی آپ نے میر استر دیکھا۔

ان خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے ستر کود کی سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ یا
 ناجائز بات نہیں ہے اور نہ ہی خلاف شریعت یا خلاف عقل ہے۔

4: حیاء کی کئی قسمیں ہیں مثلا "حیاء کرم" یعنی شرافت اور کرم کی وجہ سے حیاء کرنا جسے ہم مروت بھی کہہ سکتے ہیں، "حیاءِ محبت" جو عاشق اپنے محبوب سے کرتا ہے اور اسی حیا کی وجہ سے دل کی بات بھی نہیں کہہ سکتا، "حیاءِ عبودیت" بندہ اپنے پرورد گار کی بندگی اور عبادت میں اپنے آپ کو کو تاہ سمجھ کر مالک سے شرم اور حیا کرے کہ حق عبودیت ادا نہیں کرسکا، "حیاءِ نفس" انسان کوئی کام کرے اور اس میں کوئی نقص یا کمی رہ جائے تو اپنی ذات سے بھی شرم آنے گے کہ ذراساکام بھی نہ کرسکے۔ کہتے ہیں کہ یہ قسم حیاء کی سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ جو شخص اپنی ذات سے بھی شرما تا ہے، وہ دو سرے سے کس قدر شرمائے گا!!

# بَاكِمَا جَاءَفِ جَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے سینگیاں لگوانے کے بیان میں

حَلَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُجُرٍ قَالَ: حَلَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: مَلْ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سُئِلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَهُ فَوَضَعُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَهَ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَر لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهُلَهُ فَوَضَعُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَاجِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ كَوْ الْكُمُ الْحِجَامَةُ ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ كَوْ الْكُمُ الْحِجَامَةُ .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے سینگیاں لگوائیں اور اس کو دوصاع کھانا دینے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ان کے مالکوں سے ان کی سفارش کی توانہوں نے اس کے ذمہ جو محصول تھااس میں کمی کرا دی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سینگی لگوانا بہترین دوا ہے۔

# زېرة:

1: اس حدیث سے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱): ایک په که سینگی لگواناجائز ہے۔

(۲): دوسراید که سینگی میں خون چوسنا پڑتا ہے اور خون چوستے وقت حلق سے ینچے اتر جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ احادیث میں بھی اسی بناء پر اس پیشہ کی مذمت آئی ہے مگر اس کے باوجود اس پیشہ پر اجرت اور مز دوری لینا جائز ہے جیسا کہ اسی حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے ابوطیبہ کو



دو صاع اجرت عنایت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مز دوری ادا کے ملہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگی لگوائی اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کی مز دوری ادا کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر سینگی پر اجرت حرام ہوتی تو حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا فرماتے ؟

2: ابوطیبہ عبد ماذون تھے۔ عبد ماذون اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک میہ کہہ دے کہ روزانہ تم کما کر اتنی رقم ہمیں دیا کرو، باقی زیادہ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ان کے مالک نے ان کاروزانہ کا محصول تین صاع مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرما کران کا محصول تین صاع یو میہ کے بجائے دو صاع کروا دیا۔ ایک صاع تقریباً چارسیر کا ہوتا ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم گردن کی دونوں جانب کی رگوں اور دو شانوں کے در میان میں سینگی لگواتے سے۔ آپ عموماً چاند کی ستر ہ،انیس اور اکیس تار تح کوسینگی کا استعال فرماتے تھے۔

#### زبدة:

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے سینگی استعال فرماتے تھے۔ جس کی وجہ بیر ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلادیا تھا۔ آپ نے اگرچہ زہر والا گوشت سارا نہیں کھایا تھا مگر جو تھوڑی مقدار حلق میں اتر گئی تھی وہ خاص طور پر گرمی میں اپنااثر دکھاتی تھی اور بدن کے جس حصہ میں زہر کے مادہ کازور ہو تا تھا آپ اسی طرف سینگی لگواتے تھے۔

#### زبرة:

جب انسانی جسم کے کسی حصد میں فاسد خون جمع ہو کر دردیا ورم کا سبب بن کر تکلیف دیتا ہے تو ایسے خون کو جسم کے تکلیف زدہ حصے سے یا تو بالکل باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر اسے جسم کے دوسرے جھے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کوسینگی لگوانا، حجامہ، کچھنے لگوانایا فصد کھلوانا بھی کہتے ہیں۔ "سینگی" ایک سینگ نما آلہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے خالی ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے جسم کے مطلوبہ حصہ سے خون کھینچ لیا جاتا ہے۔ گرم ملکوں میں خون کا دباؤ جسم کے بیرونی حصہ کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا وہاں حجام استر بے سے چھنے (یعنی ٹک) لگا کر خون کو باہر نکال دیتا ہے، پھر اس جگہ پر سینگی لگا کر خون کو باہر نکل دیتا ہے، پھر اس جگہ پر سینگی لگا کر خون کو باہر نکل جاتا ہے اور مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے۔

دوسر اطریقہ یہ ہے کہ خاص جگہ پر تچھنے نہیں لگائے جاتے بلکہ خاص سینگی لگا کرخون کو تھینچا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں فاسد خون درد یاورم والی جگہ سے دوسری طرف منتقل ہوجاتا ہے اور مریض کو افاقہ ہوجاتا ہے۔

اب اس فن میں بھی بہت جدت آ چکی ہے۔ مختلف مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں اور دنیا بھر میں پیے طریقہ علاج تیزی کے ساتھ مقبول ہور ہاہے۔



باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے بعض اساء مبارک کے بیان میں

حَدَّ فَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الرَّمْنِ الْمَغُزُومِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّ فَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، عَنْ مُعَمَّدِ بَنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ شَفْيَانُ ، عَنِ الرُّهُرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ تَعَلَّدُ مَنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا الْمَاحِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِنَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخْتَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاشِرُ النَّذِي يُخْتَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَلُهُ نَبِيْ .

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بہت سے نام ہیں جن میں سے ایک محمد اور ایک احمد ہے اور میں ماحی ہوں، میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے سامنے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔

حدیث: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سے میری ملا قات مدینه منورہ کے ایک بازار میں ہوگئی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں محمد ہوں، احمد ہوں، نبی الرحمة ، نبی التوبه ، مُقَفِّی اور نبی الملاحم ہوں۔

#### زبدة:

- (1): "نبی الرحمة "كامعنی بيئ كه آپ كو الله تعالی نے تمام جہانوں كے ليے رحمت بناكر بھيجا۔
- (2) "نبى التوبة" يعنى حضرت ياك صلى الله عليه وسلم كى بركت سے الله تعالىٰ

نے جتنی مخلوق کی توبہ قبول کی ہے اتنی کسی اور نبی کی امت کی قبول نہیں گی۔

(3): "أَلُهُ قَفْى" سب سے پیچھے آنے والا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب نبیوں کے بعد تشریف لائے تھے۔

(4): "نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ" سخت جنگول والانبی - حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے بذات خود تقریبات کیس جنگول میں شرکت فرمائی ہے۔ جس قدر جہاد آپ کی امت نے کیا ہے اور کسی امت نے نہیں کیا۔

#### زبدة:

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء مبارک بہت زیادہ ہیں۔ ہر نام کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کر تا ہے۔ کسی ایک روایت میں تمام ناموں کا سکجا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمۃ نے آپ کے چار سو، علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے پانچ سو اور امام ابو بکر ابن العربی نے آپ کے ایک ہز ار نام مبارک ذکر فرمائے ہیں۔ (جمع الوسائل مع الہامش: 220سے220)

# بَاكِ:مَا جَاءَفِي عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے گزراو قات کے بیان میں حَلَّ ثَنَا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ: صَلَّ ثَنَا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَان بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَلسُتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَمَابٍ مَا شِيئَتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ النَّقَلِ مَا يَمَلَأُ شَعْدُ وَمَا يَجِدُ مِنَ النَّقَلِ مَا يَمَلَأُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ النَّقَلِ مَا يَمَلَأُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ النَّقَلِ مَا يَمَلَأُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ النَّاقَلِ مَا يَمَلَأُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ النَّاقَلِ مَا يَمَلَّ

ترجمہ: حضرت نعما ن بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو! کیا تہمیں خورد ونوش کی ہر وہ چیز میسر نہیں ہے جس کی تم خواہش رکھتے ہو؟ حالا نکہ میں نے تو تمہارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پاس تو اتنی ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں جن سے پیٹ بھر سکیں۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله علیه وسلم کے گھر والے وہ ہیں کہ ایک ایک مہینه تک چولھے میں آگ نه جلتی تھی بلکہ ہمارا گزاراصرف پانی اور تھجوروں سے ہو تا تھا۔

#### زبدة:

آگ نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ تھجوروں کے ساتھ پانی کا تذکرہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی فرمایا ہو کہ صرف تھجوریں بھی اتنی نہ ہوتی تھیں کہ ان سے پیٹ بھر جاتا۔

حدیث: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے دکھائے

کہ ہر شخص کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کیڑااٹھایا تو وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

#### زبرة

سے واقعہ غزوہ خند ق کا ہے جب دشمن نے مدینہ کو گیر لیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کے باہر خند ق کھو دنا شروع کر دی تھی۔ اس وقت کا بیا عالم تھا جس کا ذکر حدیث بالا میں ہوا تھا۔ گر اس روایت میں بظاہر ایک اشکال بیہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئ کئی روز بغیر سحری وافطاری کے روزے رکھتے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس طرح روزے رکھنے شروع کیے تو حضرت پاک صلی جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس طرح روزے رکھنے شروع کیے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور فرمایا: تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کھلا تا اور پلا تا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا تا اور پلا تا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا تا اور پلا تا ہے بیشر باند صنے کا کیا مطلب؟ محد ثین فرماتے ہیں کہ جب چا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے گر اس موقع پر آپ جب چا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے گر اس موقع پر آپ بند صنے پڑے د

اس خصوصیت سے فائدہ اس وجہ سے نہ اٹھایا کہ امت کو تعلیم ہواور امت کے سامنے نمونہ پیش ہو سکے اور اس وجہ سے بھی کہ آپ کے ساتھی بھوک و پیاس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شریک پاکر گھبر ائیں نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔

#### زېدة:

اہل مدینہ کی عادت تھی کہ بھوک کی شدت کے وقت پیٹ پر پھر باندھ

لیتے تھے تاکہ اس کی سختی کی وجہ سے چلنے پھرنے میں کمزوری نہ ہو۔ کیونکہ پیٹ کے خالی ہونے کی صورت میں پیٹ کو کسی کپڑے سے باندھ لینے کی وجہ سے ضعف اور بے چینی میں افاقہ ہو تا ہے۔ نیز پیٹ خالی ہونے میں ہوا بھرنے کا خدشہ ہو تا ہے۔ نیز پیٹ خالی ہونے کی صورت میں کم حجک جاتی ہے اور کبڑا ہونے کا خدشہ ہو تا ہے۔

#### حديث:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت پاک صلی الله عليه وسلم ايسے وقت ميں گھرسے باہر تشريف لائے جس وقت آپ عموماً گھرسے نہ نکلتے تھے اور نہ ہی اس دوران کوئی دوسر اشخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا: ابو بکر! آپ کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ سے ملا قات کی غرض سے تاکہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کروں اور آپ کو سلام عرض کروں۔زیادہ دیر نه گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی آنے کی وجہ پوچھی توانہوں نے جواب دیا کہ بھوک کی شدت نے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت یاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جھوک تو میں بھی محسوس کررہاہوں۔ پھریہ تینوں حضرت ابو الهیشعہ بن التیهان انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ پر تشریف لے گئے۔ یہ صحالی اہل ثروت لوگوں میں سے تھے۔ ان کا تھجوروں کا بڑا باغ تھااور بکریاں بھی بہت زیادہ تھیں مگر ان کے پاس خادم کوئی نہ تھا اس لیے گھر کا کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ جب بیہ حضرات ان کے گھر پہنچے تو پتا جلا کہ وہ تو گھر والوں کے لیے میٹھایانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت ابوالہیثم بھی مشکیزہ کوبڑی مشکل سے اٹھائے ہوئے واپس آ گئے اور عرض کرنے لگے: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر اپنے مہمانوں کو اپنے باغ میں

4388888

لے گئے۔ ان کے لیے چٹائی بچھائی اور تھجور کے درخت سے ایک خوشہ توڑ کر لے آئے اور حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت یاک صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: ہمارے ليے كيے دانے چھانٹ كرلے آتے، توانہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ ساری اس لیے لایا ہوں کہ آپ اپنی پسند کے دانے پکے ہوئے یا جو یکنے کے قریب ہوں چھانٹ کر لے لیں۔ چنانچہ مہمانوں نے تھجوریں کھائیں اور یانی پیا۔ پھر حضرت یاک صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا: یہ کی ہوئی کھچوریں، ٹھنڈایانی اور ٹھنڈاسایہ وہ نعتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے یو چھا جائے گا۔ پھر حضرت ابوالہیثم اٹھے کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کریں تو حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے دودھ دینے والا جانور ذ یج نہ کرنا۔ لہذاانہوں نے بکری کا بچہ ذخ کیااور کھاناتیار کرکے لے آئے۔ان حضرات نے کھانا کھایا۔ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یاس کوئی خادم بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے یاس قیدی غلام آئیں توتم بھی ہمارے یاس آنا۔ اتفاقاً ایک جگہ سے دو غلام آگئے تو حضرت ابوالہیثم بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس غلام کو چاہو منتخب کرلو۔ انہوں نے عرض کیا: حضرت آپ ہی میرے لیے منتخب فرمادیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دینے والا امین ہو تا ہے،اس لیے میں بھی امین ہونے کی حیثیت سے فلال غلام کو پیند کر تاہوں۔اس لیے کہ میں نے و یکھاہے کہ وہ نماز پڑھتاہے لیکن میں تہہیں اس کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی وصیت کر تاہوں۔ پھر ابوالہیثم اپنے غلام کو لے کر آئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کیا اور حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کا فرمان بھی سنایا تو ان کی بیوی نے کہا: حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا حق تم ادانہ کر سکوگے ، اس لیے

بہتریبی ہے کہ تم اس کو آزاد ہی کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر جب حضرت یاک صلی الله علیہ وسلم کواپنے جا ثار صحابی کے واقعہ کاعلم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے جانشین کو دوباطنی مشیر بھی دیتے ہیں، ایک ان میں سے نیکی کا حکم دیتاہے اور برائی سے رو کتاہے جبکہ دوسر امشیر اس میں خرابی پیدا کرنے میں کسر نہیں چھوڑ تا، جو شخص برے مثیر سے بچالیا گیاوہ حقیقت میں برائی سے محفوظ ہو گیا۔

حضرت یاک صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ہی وقت میں گھر سے باہر تشریف لانا اور وجہ کا بھی تینوں میں ایک ہی ہونایہ آپس کے شدید قلبی تعلق کی علامت ہے۔ کہتے ہیں: دل را بدل راہے است [ترجمہ: دل کو دل سے تعلق ہو تاہے]

حضرت ابوالهيثم رضى الله عنه كاحضرت ياك صلى الله عليه وسلم كي خدمت عالیہ میں ہر قسم کی کی ہوئی اور کینے کے قریب تھجوریں پیش کرنا یہ علامت ہے حضرت کے ساتھ شدید محبت کی کہ بیہ حضرت ہر قسم کی پیند کریں اور تناول فرمائیں کیونکہ ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے ، کوئی کی تھجوریں اور کوئی کینے کے قریب تھجوروں کوزیادہ یسند کرتاہے۔

تنگدستی کے زمانہ میں تھجوریں، ٹھنڈ ایانی اور ٹھنڈ اسامیہ ملنے پر حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ "ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے قیامت کے دن سوال ہو گا" بڑاہی قابل غور اور توجہ طلب مسکلہ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائیں اور تیاری کی توفیق دیں۔ ہم تو ہر وقت آسودہ حال ہونے کے

باوجو دجس طرح نعمتوں کا استعال کرتے بلکہ ضائع کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی جناب کے فضل و کرم سے آخرت کے سوال وجواب اور حساب و کتاب سے بچپا کر اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ آمین

4: حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی ماشاءاللہ کیا بہترین مثیر ثابت ہوئیں کہ اپنی مشقت کی ذرا پروانہ کی بلکہ خاوند کو فوراً غلام آزاد کرنے کامشورہ دیا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کر سکیں۔

الله تعالی ہم کو بھی اتباع نصیب فرمائیں اور ہر مسلمان کو الی بیوی عنایت فرمائیں۔

صدیف: ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کاجملہ بھی ہے کہ لوگو! میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ میں ان سات آدمیوں میں سے ایک ہوں جو اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی سوائے در ختوں کے پتوں کے جن کو کھانے سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔

صدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیں اس وقت اللہ کے رائے بیں خو فزدہ کیا گیاجب کہ میرے ساتھ اور کوئی نہ تھا، اور مجھے اللہ کی خاطر اس وقت ایذاء پہنچائی گئی جس وقت کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، اور مجھ پر تیس دن اور رات ایسے گزرے ہیں کہ ان میں میرے اور بلال کے لیے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی زندہ مخلوق کھا سکے سوائے اس چیز کے جو بلال کی بغل میں رکھی ہوئی تھی۔

زېدة:

یہ واقعہ مکی زندگی کے تبلیغی سفر کا ہے جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ

وسلم کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ خوف اور نکلیف دینے دلانے کا

حضرت یاک صلی الله علیه وسلم کا کمی زندگی کا دور نهایت تنگی میں گزرا۔ اشاعت دین کے لیے آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں اور گزر او قات کے وسائل بھی بالكل نه تھے مگر مدنی زندگی میں جب كه اشاعت دين كا كام بھی چل نكاه اسلامی ریاست بھی قائم ہو گئی اور مسلمانوں کی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی تو فتوحات شروع ہو گئیں اور غنیمت کا مال بھی شر وع ہو گیا مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوری زندگی کا گزران یکسال رہااور آخر عمر تک اس میں فرق نہ آیا۔

بلکہ آپ فرماتے تھے کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا: اگر کہو تو میں تمہاری کے کی زمین کو سونے کا بنادوں مگر میں نے عرض کیا کہ یااللہ! نہیں، میر ادل جاہتا ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تا کہ تیر اشکر ادا کروں اور ایک دن بھو کا رہوں تا کہ تیرے سامنے عاجزی کروں۔ گویا کہ حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اختباری تھا۔

الله تعالیٰ ہم کو بھی حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل نصیب فرمائے۔ آمین

# بَاك: مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب حضرت پاک صلى الله عليه وسلم كى عمر مبارك كے بيان ميں حسَّ ثَنَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، قَالَ: حَلَّ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، قَالَ: حَلَّ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، قَالَ: حَلَّ ثَنَا مَكُو يَنَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكَثَ زَكِرِيَا بُنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةً سَنَةً يُّوْحَى إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً ثَلاثَ عَشْرَةً سَنَةً يُّوْحَى إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتُوْفِقَ وَهُو ابْنُ ثَلاَثِ وَسِتِّينَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک رہے۔ اس دوران آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اس کے بعد دس سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

#### زېدة:

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال ہی ہوئی ہے مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر دس سال مکہ میں رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی، حالانکہ صبح بات تویہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ مکر مہ میں رہے۔

اس کی وجہ محدثین سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر تین سال بعد رسالت ملی، اس کے بعد دس سال مکہ مکر مہ میں رہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبوت اور رسالت کے در میان کے



تین سال شار نہیں فرمائے۔

باقی جن روایات میں اس تفصیل کے بغیر ویسے ہی آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک ساٹھ برس تھی تواس کی وجہ بیہ ہے عرب عام طور پر اعداد میں صرف دہائیاں شار کرتے ہیں اور کسر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ان روایات میں آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال مذکورہے۔

بعض روایات میں مثلاً حضرت دغفل بن حنظلہ اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی ہی ایک روایت میں آپ کی عمر مبارک کے پینسٹھ سال ہونے کاذکر ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ولادت اور وفات والے سال کو مستقل شار کیا گیا ہے، تواس حساب سے پینسٹھ سال عمر مبارک ہوئی۔

اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک پر ساٹھ سال یا پنیسٹھ سال کا اطلاق مجازاً ہے، فی الحقیقت عمر مبارک تریسٹھ سال ہی تھی۔ گویاسب روایات کا حاصل ایک ہی ہے۔

# بَاكِ:مَا جَاءَفِي وَفَاقِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بیان میں

حَلَّ ثَنَا أَبُو عَمَّادٍ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَلَّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَةً، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ قَالُوا: حَلَّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَةً، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرُةٌ مَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشُفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، الإِثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِه كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَنَظَرُتُ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّهُمْ وَأَلْقَى السِّجْفَ، وَتُوقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا یہ وہ وقت تھاجب آپ نے پیر کے دن گھر کا پر وہ اٹلہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا یہ وہ وقت تھاجب آپ نے پیر کے دن گھر کا پر وہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قر آن کریم کے نورانی ورق کی طرح چک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے (آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے بٹنے لگے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا پھر آپ نے پر دہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری جھے میں آپ کا وصال مبارک ہوگیا۔

حدیث: حضرت ام المومنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کو اپنے سینه پر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے طشت منگوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوگئی۔



حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی الله علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چپرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی فرماتے: اے اللہ! موت کی سختیوں پر میری مد د فرما۔

#### زېدة:

جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف کاروناروتے ہیں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے پیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نبی سے دعامانگ کر امت کو تعلیم دی ہے کہ موت کے مشکل اور سخت ترین وقت میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے۔ ورکسی کی طرف دھیان نہ دینا چاہیے۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که موت کے وقت حضرت پاک صلی الله علیه وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نه ہونے پر رشک نہیں ہوتا۔

حدیث: حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤ منین (میری امی) عائشه رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد تشریف لائے اور حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسه دیا۔

### زېدة:

یہ بوسہ دینابر کت حاصل کرنے کے لیے تھایا یہ الوداعی بوسہ تھا کہ آپ اپنے محبوب کور خصت کر رہے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبار کہ سے جو فیض حاصل ہور ہاتھاوہ ختم ہو گیااور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہورہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے ؟!

حدیث: حضرت سالم بن عبیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئ ۔ پھر جب پھے افاقہ ہوا تو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا: کیا نماز کا وقت ہوگیا ہے؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بلال کو کہو کہ اذان کج اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی الله علیه وسلم یا۔ پھر پھے افاقہ ہوا تو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے بوچھا: کیا نماز کا وقت ہوگئ ۔ پھر پھے افاقہ ہوا تو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے بوچھا: کیا نماز کا وقت ہوگئی ۔ پھر پھے افاقہ ہوا تو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ضلی الله علیه وسلم نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بلال کو کہو اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنہا نے عرض کیا کہ

4380888

میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب اس مصلے پر کھڑے ہوں گے توروپڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیس گے، لہٰذا آپ کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب پچھ افاقہ ہوا تو فرمایا: بلال کو کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عور توں کی طرح ہو۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوب کچھ ہاکا بین محسوس کیا تو فرمایا: دیکھو مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے؟ چنانچ حضرت بریرہ باندی اور ایک دوسرا شخص آیا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو آتے دیکھا تو پیچھے بلنے کا ارادہ فرمایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہویہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل فرمائی اور اسی روز حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے گئے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضرت
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ ہے میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔
راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اُئی بھے، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی نہیں آیا
تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر سب خاموش ہوگئے۔ پھر بعض لوگوں
نے کہا کہ اے سالم! جاؤ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کو لے آؤ۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا دہشت کے
عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں
عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں
عظم میں خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں

ASSERBES.

ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دول گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو۔ چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگو جمھے راستہ دو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ آئے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کو چھوا اور یہ آیت پڑھی:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمُ مَيِّتُونَ . [سورة الزم:30]

آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور پیالوگ بھی مرنے والے ہیں۔

پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا:ہاں۔ لوگ سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا:
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی! کیا ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ لوگوں نے پوچھا: جنازہ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے جواب دیا: ایک جماعت ججرہ کے اندر جائے، وہ تکبیر کہے اور دعا کرے اور حضرت پاک صلی للہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آجائے، پھر اور دعا کرے اور دعا کرے اور دعا کرے جواب کی بھر کہے ، درود پڑھ کر باہر آجائے، پھر دوسری جماعت ججرہ مبارک میں داخل ہو تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کرکے باہر آجائے، اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا: اے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو د فن بھی کیا گیاک صلی اللہ علیہ وسلم کو د فن کیا جائے گا؟ میاک صلی اللہ علیہ وسلم کو د فن کیا جائے گا؟ میاک حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کواسی جگہ د فن کیا جائے گا جس جگہ حضرت باک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کواسی جگہ د فن کیا جائے گا جس جگہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ آپ فوت ہوئے، اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ آپ فوت ہوئے، اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ اس فوت ہوئے، اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ اللہ عالیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ اللہ عالیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ اللہ عالیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کی صورت پاک صلی اللہ عالیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے دھورت پاک صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے دھورت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے دھورت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کی مورت کیا کے دھورت پاک صلی کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کی دور مبارک اللہ تعالیٰ کی دور مبارک اللہ تعالیٰ کی دور مبارک اللہ تعالیٰ کے دعورت کیا کی دور مبارک اللہ تعالیٰ کی دور مبارک کی دور مب

نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ کو پیند ہے۔ صحابہ کو ہر ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک را ہنمائی فرمائی ہے۔ کہ جد میں کا میں ایسان میں سالہ

پھر حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے (مہاجرین نے) کہا کہ اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملہ میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے چاہیں اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: وہ کون شخص ہے کہ جس میں یہ تین فضیلتیں جم ہیں:

- (1): جس کو قر آن نے" ثانی اثنین "کہالعنی وہ غار میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کاساتھی ہے۔
- (۲): جس كوالله تعالى نے حضرت پاك صلى الله عليه وسلم كاساتھى اور رفيق فرمايا ہے-
- (۳): جس کو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که غم نه کرو،الله ہمارے ساتھ ہے یعنی اس کوالله تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔

اے لوگو بتاؤ! وہ دونوں کون تھے جن دونوں کے بارے میں یہ آیتیں اتریں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوسرے تمام لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کرلی۔

زبرة:

اس حدیث میں اہم بات بیہ ہے کہ حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام والی عور تول کی طرح ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ

حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیاتھا کہ میرے والد

نرم دل ہیں اور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے ، اس لیے کسی اور کو مصلے پر کھڑ افر مادیں۔اس

اور بعض نے فرمایا کہ یوسف والی عور توں سے مراد وہ عور تیں ہیں جنہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ توالیہ غلام لڑکے پر عاشق ہوگئ ہے توزلیخا نے ان کی وعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ توزلیخا کا مقصد ان عور توں کی دعوت کرنانہ تھا السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ توزلیخا کا مقصد ان عور توں کی دعوت کرنانہ تھا بلکہ مقصد یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام والی عور توں کی طرح ہو کہ تم ظاہر اُرو کتی ہو کہ ابو بکر نرم دل بیں اور ان کی جگہ پر کسی اور کو مصلے پر کھڑا اکر دول مگر تمہارا مقصد پچھ اور ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین (میری ایی) عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں بار بار اصر ار کر رہی تھی کہ میرے باپ کو مصلے پر کھڑا انہ کریں کیونکہ وہ نرم دل آدمی ہیں، رونے لگ جائیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اس کی وجہ بیہ تھی کہ میں خیال کرتی تھی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہو۔ بعد اس شخص کو کھی پہند نہ کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہو۔ بعد اس شخص کو کھی پہند نہ کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہو۔ بعد اس شخص کو کھی سے تھی کہ میں نے میں تو سلم کی جگہ پر کھڑا ہو۔

اور حضرت حفصه رضى الله عنها اگرچه ظاهر مین توحضرت ام المؤمنین

(میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کی موافقت کر رہی تھیں مگر شاید دل میں یہ ہو کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ادا کرنے کی سعادت مل جائے اور اپنے والد کی عظمت و ہزرگی کا زیادہ خیال ہو تواس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام والی عور توں کے ساتھ تشبیہ دی۔

#### زبدة:

(1): حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی وفات حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم کے لیے بہت بڑاسانحہ تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں؟ حضرت عثمان رضی الله عنه پر ایسی وہشت طاری ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بول ہی نہ سکتے تھے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے صحابہ رضی الله عنهم کو سنجالا یہ ان کا کمال اور ان کی ہی خصوصیت ہے، اور کیوں نہ ہوتی؟ آخر حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم کے صحیح جانشین، ہم راز اور ساتھی تھے۔

(2): یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی موت کا انکار کیوں کیا؟ اس کی بہترین توجیہ جو راقم کے ذہن میں آتی ہے جس میں حضرت عمر کی جلالت شان بھی ہے اور اہل السنت والجماعت کے عقیدہ کی وضاحت بھی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے جسد مبارک اور آئکھوں کود یکھاتو فرمایا کہ وفات ہو گئی۔ حضرت عمر کی نگاہ حضور کے قلب اطہر پر تھی جس میں حیات کے اثرات تھے اس لیے فرمایا کہ آپ زندہ ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمر کے بارے پنج ہر نے فرمایا:

ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

(ترندی چ2ص 209 باب منا قب عمر) کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل و زبان پر حق جاری کر دیا، عمر سوچتا بھی ٹھیک ASSESSES.

ہے عمر بولتا کبھی ٹھیک ہے ،وہ عمر اس موقعے پر غلط بات کہے!۔ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے اس نظریہ پر مدلل بحث دیکھنے کے لیے قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانو توی رحمة الله علیه کی کتاب" آب حیات "کامطالعه کریں۔ (3): عام مسلمانوں کی نماز جنازہ کاطریقہ تو معروف ہی ہے مگر حضرت یاک صلی الله عليه وسلم كي نماز جنازه كاطريقه بالكل مختلف ہے جس كي تفصيل كتب حديث ميں موجو دہے۔ بیہ طریقہ خو د حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہر ات کے سامنے ایک روزبیان فرمایا تھا جیسا کہ متند رک حاکم اور مند بزار میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت یاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ یار سول الله! موت توہر ذی روح کے لیے برحق ہے، جب آپ کی ذات مبارک پر یہ وقت آئے تو آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو حضرت باک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے عنسل دے کر تین سفید کپڑوں میں کفن پہنادو تو مجھے چاریائی پر رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میر اجنازہ مقرب فرشتے اپنے لاؤلشکر کے ساتھ پڑھیں گے یعنی جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنی اپنی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے، پھرتم گروہ در گروہ کمرے میں داخل ہو نااور مجھ پر درود وسلام پڑھنا۔

(متدرك الحاكم: ج3ص 608ر قم الحديث 4455)

چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق ایسے ہی ہوا۔ دس دس کے گروہ کمرے میں داخل ہوتے، آپ پر درود وسلام پڑھتے، پھر اسی طریقہ سے عور تول نے، پھر بچول نے پڑھا۔

#### مديث:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت پاک صلی

الله علیہ وسلم موت کی سختی محسوس فرمارہے تھے تو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی الله عنہانے کہا: ہائے میرے اباجی کی تکلیف! تو حضرت پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں رہے گی، آج تیرے باپ پر وہ بھاری چیز اتری ہے (یعنی موت) جو کہ قیامت کے دن تک کسی بھی فرد کو نہیں حجھوڑے گی۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دو بیج ذخیرہ آخرت بن گئے (یعنی بیچین میں ہی فوت ہوگئے) تواللہ تعالیٰ ان کی بدولت ایسے شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی الله عنہانے عرض کیا: حضرت! جس کا ایک ہی بیچہ ذخیرہ آخرت بناہو تواس کا کیا تھم ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس کا ایک بی بیچہ ہی ذریعہ آخرت بناہو تووہ بھی بخش دیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین (میری بیچہ ہی ذریعہ آخرت نه بنا (یعنی ایک بیچہ بھی ذریعہ آخرت نه بنا (یعنی ایک بیچہ بھی ذریعہ آخرت نه بنا (یعنی ایک بیچہ بھی ذریعہ آخرت نه بنا (یعنی وسلم نے فرمایا: اس کے لیے میں ذخیرہ آخرت بول، اس لیے کہ میری وفات کا رنج اور صدمہ توسب سے زیادہ ہوگا۔

#### زېدة:

ایک روایت میں ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پنچے تومیری جدائی کی مصیبت سے تسلی حاصل کرے یعنی میہ سوچے کہ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کوبر داشت کر لیاتو ہاتی مصائب کی اس کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟

#### زېدة:

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کے مرض کی ابتداء سر کے درد سے ہوئی۔

اس روز حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت ام المؤمنین (میری امی) میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن مرض میں شدت پید اہوگئی۔ اس حالت میں بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم باری تقسیم فرماتے رہے مگر جب مرض میں زیادہ شدت پیدا ہوگئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر تمام بیویوں نے حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر بیاری کے ایام گزارنے کا اختیار دے دیا تھا، اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ یا چودہ ایام مرض کے گزارنے کا بادہ یا چودہ حضرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں وصال فرمایا۔

د صفرت ام المؤمنین (میری امی) عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں وصال فرمایا۔

ایام مرض کے گزارنے کے بعد پیر کو چاشت کے وقت رہیج الاول کے مہینے میں اللہ عنہا کے گھر میں وصال فرمایا۔



باب: حضرت پاک صلى الله عليه وسلم كى مير اث مبارك كے بيان ميں
حكَّ ثَمَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيجٍ، قَالَ: حَكَّ ثَمَا حُسَيْنُ بُنُ هُعَتَّلٍ، قَالَ: حَكَّ ثَمَا الله عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَادِثِ، أَخِى جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلاَحَهُ وَبَغُلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین (میری امی) جویر بیر رضی الله عنها کے بھائی حضرت عمر و بن حارث رضی الله علیه وسلم نے اپنی وراثت میں حارث رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نے اپنی وراثت میں صرف کچھ ہتھیار ، ایک خچر اور زمین ہی چھوڑی اور ان کو بھی صدقه فرمادیا تھا۔

### زېدة:

ان کے علاوہ حضرت پاک صلی اللّٰد علیہ وسلم کے استعمال کے کپڑوں کا بالکل ہی تھوڑی مقد ارمیں ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور بوچھا کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل وعیال میرے وارث ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر بوچھا: میں اپنے والد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کیوں نہیں بنی؟ آپ نے جواب دیا: اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ البتہ جن کی کفالت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان کی کفالت میں بھی کروں گا اور جن لوگوں پر اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان کی کفالت میں بھی کروں گا اور جن لوگوں پر

1: حضرت فاطمه رضی الله عنها کوچونکه اس مسئله کاعلم نہیں تھااس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے اپنے والد حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا تھا مگر جب ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے اصل مسئلہ سمجھا دیاتو پھر انہوں نے اس مسئلہ پر بھی بات نہیں فرمائی بلکہ خاموش ہو گئیں، کوئی مطالبہ نہ کیا حتی کہ آپ رضی الله عنہا اپنے خالق حقیقی سے جاملیں۔

حضرت یاک صلی الله علیه وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے میں بھی ان پر خرچ کروں گا۔

2: حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے مسئلہ شرعیہ بیان فرمایاتھا کہ میرے بعد میرے ابل وعیال وارث بنیں گے ، اگر چپہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے بھی جو اپنا تھوڑا بہت سامان تھا بیت المال میں جمع فرمادیا تھا اور ان کا بھی کوئی وارث نہیں بنا۔

حدیث: حضرت ابو البختری فرماتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہمادونوں حضرت عملی رضی اللہ عنہ کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پربد نظمی کا اعتراض کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ حضرت طلحہ ، حضرت زبیر ، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم کو (جو اسوقت آپ کے پاس موجو دیتھے) قشم دلا کر پوچھا کہ تم نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ نبی کا مال صدقہ ہو تا ہے سوائے اس مال کے جو اس نہیں بنا تے۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ وارث نہیں بناتے۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

زېدة:

حضرت عباس اور حضرت علی رضی الله عنهماایک مشتر که باغ اور زمین کے

تقسیم کرا دینا چاہتے تھے مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ انتہائی منتظم مزاج اور دوراندیش تھے اور ہر مال کو نہایت احتیاط سے آہتہ آہتہ خرج کرنے کے حق میں سھے اور ضرورت کے مواقع کے لیے ذخیرہ فراہم رکھنا چاہتے تھے۔ تولیت مشترک ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے پہلے دونوں کا متفق ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اس جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی میں دونوں حضرات کا اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ تو یہ دونوں خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہوجائے اور وہ ان کے در میان اس زمین اور باغ کو تقسیم فرمادیں تاکہ ہر آدمی الگ حصہ کا متولی ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آمدنی کو تقسیم کرسکے، مگر حضرت عمر رضی نہیں ہو جائیں ہو تا، اس لیے اس زمین کے تم وارث نہیں ہو۔

متولی تھے اور دونوں کے مزاج مختلف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت فیاض،

سخی، زاہد اور متوکل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے موافق جو آیا فوراً

رہامسکہ تولیت کا کہ زمین اور باغ تقسیم کر کے دونوں کو الگ الگ حصہ کا متولی بنادیتے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی انکار فرمادیا۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر میں نے آج صرف بطورِ متولی ہی تمہارے در میان زمین اور باغات تقسیم کردیے تو ممکن ہے کہ کل تمہاری اولادیں اس کو وراثت سمجھ کر تقسیم کرنا شروع کردیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف فرمایا کہ اگر تم دونوں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اسی طرح مشتر کہ تولیت کو نیماسکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں کسی دوسرے شخص کو اس کا متولی بنادیتا ہوں۔

#### عديث:

حضرت ام المؤمنين (ميري امي) عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه حضرت پاك صلى

الله عليه وسلم نے فرمايا: ہم انبياء كا كوئى وارث نہيں ہوتا، جو كچھ ہم چھوڑ جاتے ہيں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

#### زبدة:

اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں وراثت نہ تھی اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہ تھی۔ انبیاء علیہم السلام کی بھی وراثت نہ تھی۔ انبیاء علیہم السلام کی وراثت نہ ہونے کی علماء کرام نے چند وجوہات تحریر فرمائی ہیں:

- (۱): انبیاء علیهم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہوتے ہیں۔لہذاان کی ملکیت باقی رہتی ہے،اسی طرح ان کی بیویوں ہے زکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔
- (۲): مزید به که نبی توزندگی میں بھی کسی چیز کواپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ متولیانہ طور پر استعال فرما تاہے۔
- (۳): نبی اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔لہذا اس کی وارث بھی صرف اس کی حقیقی اولا دہی نہیں بلکہ پوری امت ہوتی ہے۔
- (٣): نبی کی وراثت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں ہے گمان نہ کرنے لگیں کہ نبی بھی العیاذ بااللہ عام د نیا داری کی طرح اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کے لیے مال جمع کرکے رکھتے تھے بلکہ نبی کی توشان ہے ہے: ''لایک چڑ لِغَیاِ" کہ نبی تو دوسرے دن کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رکھتا چہ جائیکہ اولاد کے لیے جمع کرے۔
- (۵): اگر نبی کی اولاد میں وراثت چلنے کا قانون ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی بد بخت جائیداد کے حصول کی غرض سے نبی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا جو کہ اس کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتی۔

باب: حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھنے کے بیان میں کے تان اور کے تان کے

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْرِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ الْمَنَامِ فَقَلْ رَآنِي فَإِنَّ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَلْ رَآنِي فَإِنَّ عَنِ الشَّيْطَانَ لاَيَتَمَقَّلُ بِي.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے مجھے ہی دیکھاکیو نکہ شیطان میری شکل وصورت نہیں بناسکتا۔

# زېدة:

1: شیطان ہر شخص کی شکل و صورت اختیار کر کے لوگوں کو دھو کہ دے سکتا ہے گر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی شخص کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یہی نظر آئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی حلیہ مبارک ہے تو درست ہی ہے اور اگر کسی شخص کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حلیہ مبارک نظر آئے جو کہ آپ کی شان کے لا نُق نہ ہو باک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حلیہ مبارک نظر آئے جو کہ آپ کی شان کے لا نُق نہ ہو مثلارنگ سفید نہ ہو یالباسِ غیر شرعی میں ہوں وغیرہ تو بھی وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ، یہ یقین رکھنا چاہیے۔

البته حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو آپ صلی الله علیه وسلم کی شان

مبارک کے نامناسب شکل وصورت میں دیکھنا یا تو بعض تاریخی حالات کی طرف اشارہ ہو تا ہے یا پھر خواب دیکھنے والے آدمی میں کوئی نقص ہو تا ہے جو کہ اصلاح طلب ہو تا ہے۔ لہذااس کوایئے حالات پر غور کرکے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آفتاب کو دیکھا جائے اور دیکھنے والوں نے مختلف رنگ کے چشمے لگار کھے ہوں تو جیسارنگ چشمہ کا ہو گاوہی رنگ دیکھنے والے کو آفتاب کا نظر آئے گاحالانکہ آفتاب کارنگ توایک ہی ہے۔

2: اسی طرح حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کو مختلف لوگوں کا ایک ہی وقت میں دیکھنا اس طرح ممکن ہے کہ حضرت پاک صلی الله علیه وسلم تو اپنی جگه پر تشریف فرمار ہیں اور در میان سے سارے حجاب ختم ہو جائیں جس طرح کہ سورج کو دنیا بھر کے لوگ دیکھتے ہیں۔

3: اسی طرح بعض لوگوں کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعینہ ذات مبارک کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مثالی کی زیارت ہوتی ہے جیسے کہ آئینہ میں کسی کے جسم مبارک کی صورت و یکھی جاتی ہے۔

حَدَّ ثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بُنُ عَبُلِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَلٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَالَ: حَدَّ ثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَلُ رَآنِي ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَلُ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَغَيَّلُ بِي وَقَالَ: وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءًا مِنَ النَّبُوقِةِ. النَّبُوقِةِ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے میری ہی زیارت کی کیونکہ شیطان میری شکل وصورت میں ظاہر نہیں ہوسکتا۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ مؤمن کاخواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہو تاہے۔

#### زېدة:

1: حضرت ملاعلی قاری وغیرہ نے لکھاہے کہ بہتریہ ہے کہ چونکہ اس کو علم نبوت کا ایک جزء فرمایا ہے اور علوم نبوی انبیاء علیہم السلام ہی کے ساتھ مخصوص مجھناچاہیہ۔ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی مخصوص سمجھناچاہیہ۔ ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مبارک اور اچھاخواب ایک بہت بڑی بشارت ہے جو نبوت کے اجزء میں سے ایک جزء ہے۔

باقی چونکہ نبوت کے چھیالیس اجزاء نبی ہی کو صحیح طور پر معلوم ہیں،اس لیے اس ایک جزء کو بھی وہی صحیح طور پر معلوم فرما <u>سکت</u>ے ہیں۔

2: اهل السنة والجماعة كے نزديك خواب وہ تصورات ہيں جن كواللہ تعالى بندہ

کے دل میں ڈال دیتے ہیں، مجھی تو فرشتہ کے واسطہ سے اور مجھی شیطان کے واسطہ سے۔علماء نے لکھاہے کہ خواب کی تین قشمیں ہیں:

- (۱): رحمانی خواب: یه وه تصورات بین جوالله تعالیٰ اس فرشتے کے واسطہ سے بندہ کے دل میں ڈال دیتے ہیں جو فرشتہ اس پر مقرر ہے۔
- (۲): شیطانی خواب: یه وه تصورات بین که شیطان کے اثر اور تصرف سے بنده دیکھاہے۔
- (۳): نفسانی خواب: یه وه خیالات اور تصورات ہیں جو جاگتے میں انسان کے دل پر گزرتے ہیں یاجو جسمانی تقاضے ہوتے ہیں وہی سوتے میں بھی نظر آتے ہیں۔

حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کاار شاد مبارک ہے کہ خواب تین طرح کا ہو تا ہے؛ ایک رویا صالحہ یعنی مبارک خواب، یہ الله تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو تا ہے، دوسر اڈراؤناخواب جو شیطان کی طرف سے رخج پہنچاناہو تاہے، تیسر اوہ خواب جو آدمی کے اپنے خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں۔

#### زېدة:

خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد گرامی ہے:

لَا تُحَيِّثُ جَهَا إِلَّا لَبِيْبًا أَوْ حَبِيْبًا.

اپنے خواب کا ذکر کسی عقلمند یا مخلص دوست کے سامنے ہی کرو کیونکہ ہر ایک کے سامنے خواب کاذکر آدمی کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔

خواب کا نتیجہ تبھی توجلدی نکل آتا ہے اور تبھی دیرسے نکلتاہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کاخواب چالیس سال بعد شر مندہ تعبیر ہوا۔

# خاتمة الكتاب

حضرت امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب شاکل ترمذی کے اختتام پر دوباتیں نہایت ہی فیتی ذکر فرمائی ہیں۔ بندہ بھی اپنی کتاب "زبدۃ الشمائل" انہی دو نصیحتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ ختم کررہاہے اور اللہ تعالیٰ سے علم کی توفیق اور قبولیت کی دعاکر تاہے۔

بندہ ان دو نصیحتوں میں بجائے اپنے الفاظ کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ زکر یا کاند ھلوی ثم المہاجر مدنی نوراللہ مرقدہ کی کتاب "خصائل نبوی شرح شائل تر مذی"کے الفاظ کو من وعن نقل کرتاہے:

"حَتَّثَنَا هُحَبَّلُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عَبْلُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ

عبد الله بن مبارک رحمۃ الله علیہ بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ فقہاء اور صوفیاء میں سے میں نفہاء اور صوفیاء میں مجھی ان کا شار ہے۔ بڑے شخ عابد زاہد تھے اور حدیث کے حافظوں میں گئے جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بڑے فضائل ان کے لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی قاضی اور فیصل کنندہ بننے کی نوبت آئے تو منقولات کا اتباع کیجیو۔

ف: مقصودی که خودرائی اور اپنی عقل پر گھمنڈ نہیں کرناچاہیے بلکہ اکابر کے کلام، احادیث اور اقوالِ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتباع کرناچاہیے۔ یہ امام ابن مبارک رحمة اللہ علیہ کی نصیحت ہے جو عام ہے، ہر فیصلہ کے متعلق بہی بات ہے، خواہ وہ فیصلہ قضاء کے قبیلہ سے ہو یاکوئی اور فیصلہ ہو جیسا کہ ابھی گزراامام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ ارشاد نصیحت عامہ کے قبیلہ سے ذکر کیا ہے جیسا کہ عام شر اُل شاکل کی رائے ہے۔ یہ ارشاد نصیحت عامہ کے قبیلہ سے ذکر کیا ہے جیسا کہ عام شر اُل شاکل کی رائے ہے۔ بندہ کے نزدیک اس باب سے بھی اس کو ایک خاص مناسبت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ خواب بندہ کے نزدیک اس باب سے بھی اس کی بینی رائے سے غتر بود [یعنی گڑبڑ

اور گڈیڈ] نہ کرنا چاہیے بلکہ اسلاف کی تعبیروں کو دیکھناچاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے بکثرت خوابوں کی تعبیرین نقل کی گئی ہیں۔

فن تعبیر کے علماء نے لکھا ہے کہ تعبیر دینے والا شخص ضروری ہے کہ سمجھ دار، متقی، پر ہیز گار، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا واقف ہو، عرب کے لغات اور زبان زد مثالوں کو جانتا ہو وغیرہ وغیرہ بہت سی شر ائط اور آ داب علم تعبیر کی کتابوں میں کھی ہیں۔

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ ، فَانْظُرُوا عَمَّنُ تَأَخُذُونَ دِينَكُمْ.

ترجمہ: ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم حدیث (ایسے ہی اور دینی علوم سب) دین میں داخل ہیں۔ البذاعلم حاصل کرنے سے قبل بید دیکھو کہ اس دین کو کس شخص سے حاصل کررہے ہو؟

ف: ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے امام اور مشہور بڑے تابعی ہیں۔

بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علوم حاصل کیے۔ فن تعبیر کے بھی امام ہیں،

خواب کی تعبیر میں ان کے ارشادات جمت ہیں۔ ان کے ارشاد کا مقصود رہے ہے کہ

جس سے دین حاصل کرواس کی دیانت، تقویٰ، مذہب، مسلک کی اچھی طرح تحقیق

کرلو، ایسانہ کرو کہ ہر شخص کے کہنے پر عمل کرلوخواہ وہ کیساہی بے دین ہو، اس لیے کہ

اس کی بددینی اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔

بعض روایات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مضمون کی تائید ہوئی ہے۔ یہ نصیحت عامہ ہے جیسا کہ پہلے نمبر پر گزر چکاہے اور اس باب کے ساتھ بھی مناسبت ہو سکتی ہے کہ علم تعبیر بھی ایک اہم علم ہے، جب کہ خواب؛ نبوت کے اجزا میں سے ایک جزء ہو تا ہے تو اس کی تعبیر جتنی بھی مہتم بالثان ہو ظاہر ہے،اس لیے بغور دیکھا کرو کہ کس سے تعبیر لے رہے ہووہ اس کا اہل ہے یا نہیں؟

اس مناسبت سے گویا امام ترمذی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس کو ذکر کیالیکن ابن سیرین رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سیرین رحمۃ اللّٰہ علیہ کا کلام اور احادیث کا مضمون خواب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر علم کو شامل ہے اور جتنامہتم بالشان علم ہو گا اتنے ہی زیادہ واقف سے معلوم کرنے کی ضرورت ہو گی۔

اس ہمارے زمانہ میں جو قیامت کے بہت ہی قریب ہے ایک یہ بھی سخت مصرت کی بات ہو گئی ہے کہ ہر شخص خواہ کتنا ہی جابل، کتنا ہی بد دین ہو تھوڑی سی صفائی تقریر و تحریر سے علامہ اور مولانا بن جاتا ہے اور رئلین کپڑوں سے صوفی اور مقتدا بن جاتا ہے۔ عام لوگ ابتداءً ایک عام غلط فہمی کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور پھر اپنی ناوا قفیت سے ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ وہ غلط فہمی سے کہ عامة قلوب میں سے ساگیا ہے کہ "اُنْظُرُوُا اِلی مَن قَالَ وَ لَا تَنْظُرُوُا اِلی مَن قَالَ " رَآدمی کو بیہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے کہا ) حالا نکہ سے مضمون فی نفسہ اگر چہ صحیح ہے لیکن اس شخص کے لیے ہے جو سمجھ رکھتا ہو کہ کیا کہا، جو کہاوہ حق کہا باباطل اور غلط کہا؟

لیکن جولوگ اپنی ناوا قفیت دینی کی وجہ سے کھر سے کھوٹے ، صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکتے ہوں ان کو ہر شخص کی بات سننا مناسب نہیں کہ اس کا متیجہ مال کار مضرت اور نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی دعوید ار اگر ولایت، امامت، نبوت رسالت حتیٰ کہ خدائی تک کا بھی نعوذ باللہ دعویٰ کرے توایک گروہ فوراً

ASSESSED ...

اس كاتابع بن جاتا ہے۔ والى المشتكى و هو المستعان "[حضرت شخ الحديث رحمة الله عليه كى عبارت ختم ہوئی۔]

میں اللہ تبارک و تعالی کا لا کھ لا کھ شکر ادا کر تا ہوں کہ جس کریم ذات نے مجھ جیسے نالا کُق، کم علم اور سیاہ کار انسان سے "زیدۃ الشمائل" کے چند اوراق اپنے فضل سے تحریر کروا دیے۔

مر رساس هی

چى نمبر4، سيل نمبر3 اڈياله جيل راولپنڈی 26رنچ الثانی 1422 ہجری 19جولائی 2001ء وقت4نځ کر10منٹ سه پہر

# المساور المساور

#### amounthouse of the collection of the collection

مولا نانے خالص مکھن قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔آپ کی تصانیف اور نقاریر سے ایک عالم منتفیض ہور ہاہے۔ان شاء اللہ بی تصنیف بھی قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔

### <del>Chelpaniant and Marcall fill for palls</del>

انداز بیان ساده ،سلیس اور عامنهم ہے۔اہل علم کےعلاوہ عام اردوخوال بھی استفادہ کرسکتے ہیں۔

#### Character Carling Marchelle

مولا نامشکل مسائل ایسے بیان فرماتے ہیں کہ تطحی علم والا بھی اچھی طرح سمجھ جا تا ہے۔

# مرايارش العالم الماريي الماريي

زبدة الشمائل علاء وطلبہ کے لیے عام فہم ہونے کے ساتھ مفید ثابت ہوگی۔

### <del>antialiste of a last a</del>

مولا نانے خوب شرح وتشر <sup>ح کرتے</sup> ہوئے شاکل تر مذی کاحق اداکیا ہے۔

# 

بیکتاب آقاعلیدالسلام کے عشق وعبت کو بڑھانے کے لیے ہے۔

#### water the the the the the the test of the

بہت مفید کتاب ہے، الله تعالی اسے ہرخاص و عام کے لیے نافع بنائیں۔

#### والمساول ومعي كبيراة

رعظیم خدمت سبطبقول کے لیے مفیدہ۔

#### <del>ٵۻۼۺٵڋ؊ڶڛڮ؞۠ڿ؆ؼٳڋؠڮؠٵٳڿڰؠڔ؞</del>

بیر محنت اور کاوش بر کل اور بروقت ہے۔مولا نامحمد الیاس تھسن اہلسنت کا سر مایہ ہیں۔

## alest and the little

ہاری نٹی سل کے لیے بیش بہاتھندہاورسب سے بڑی آئیڈیل شخصیت کا تعارف کراتی ہے۔ مصر

#### Will and working

مولانانے آقاعلیہ السلام کی نورانی اداؤں کا حسین گلدسته اس کتاب میں پیش کیا ہے۔

# المنوسائشايش البال

كتاب كى تاليف جس غرض كے ليےكى ،اس كوخوب خوب نبعا يا ہے۔

#### والماحمداك وطوائي سكووا

پرفتن دور میں وقت کا تقاضا پورا کیاہے۔